الصَّرْفُ أُمُّ الْعُلُومُ

المرابع المرا

مفتی مخترجا و برقاری سرکاندوری مفتی مخترجا و برقاری سرکاندوری سابق معین الدرسین دارانشیوم دیونبند داشتا ذِهَدِیْت جَامِحَه بَدِرُانْشِیوم گذاهی دولت

الصَّرْفُ أُمُّالُعُلُوْم 📵

درس علم الصيغه

مؤلف مفتی محمد جا و بد قاسمی سهار نبوری سابق معین المدرسین دارالعلوم دیوبند

ناشر

مكتبه دارالفكرد بوبند

#### جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

## تفصيلات

نام كتاب : درس علم الصيغه مع خاصيات ابواب

مؤلف : مفتی محمد جاوید قاسمی بالوی سهارن پوری

09012740658

كېيوزنگ : شهاب الدين قاسمى بستوى 09027397611

اشاعت : المسهم إله = مطابق سام ع

تعداد : گياره سو

قيت : 70روپيه

ناشر : مكتبه دارالفكر ديوبند

#### ملنے کے پتے:

کتب خانه نعیمیه دیوبند☆ زمزم بک ژبودیوبند دارالکتاب دیوبند☆ مکتبه حجاز دیوبند

### { فهرست مضامين }

|            | نعل مضارع كابيان                          | 4     | تقريظ: حضرت مولا نانعمت الله صاحب      |
|------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| rı         | بحثا ثبات فغل مضارع معروف رومجهول         |       | تصديق:حفرت مولا ناعبدالخالق            |
| rrari      | بحث نفى فعل مضارع معروف رومجهول           | ٨     | صاحب سنبطى                             |
| 77         | فعل مضارع منصوب كابيان                    | 9     | حرف آغاز                               |
| 77         | بحث نفى تا كيدبلن در فعل مستقبل معروف     | 11    | مخضرحالات صاحب علم الصيغه              |
| 77         | بحث نفي تا كيدبلن در فعل مستقبل مجهول     | 14    | مقدمه کتاب                             |
| ۲۳         | فغل مضارع مجزوم كابيان                    |       | علم صرف کی تعریف ،غرض وغایت ،          |
| ۲۳         | بحث نفي جحد بلم در فعل مضارع معروف        | 14    | موضوع اور مدوّن (حاشیه میں)            |
| ۲۳         | بحث نفي جحد بلم در فعل مضارع مجهول        | 11"   | کلمه کی تعریف                          |
| 44         | "كَمَّ" اور "كَمَا" يمن فرق               | 11"   | اسم بغتل ،حرف اور ماضی کی تعریف        |
| ra         | بحث نهى معروف رومجهول                     | 10~   | مضارع اورامر کی تعریف                  |
| 20         | فغل مضارع بالام تا كيدونون تا كيد كابيان  | 10~   | علاقی <i>، ر</i> باعی                  |
|            | بحث لام تا كيد بانون تا كيد ثقيله در نعل  |       | ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیه، رباعی مجرد |
| ry         | مستقبل معروف رومجهول                      | 10    | اورر باعی مزید فیه                     |
|            | بحث لام تا كيد با نون تا كيد خفيفه در نعل | 10    | صحيح بمهموز                            |
| 72,74      | مستنقبل معروف رومجهول                     | l4    | معتل معتل فاء معتل عين معتل لام        |
| ۲۷         | بحث نهى معروف رومجهول بانون ثقيله         | l4    | لفيب مقرون بلفيف مفروق بمضاعف          |
| <b>r</b> ∠ | بحث نهىم معروف رومجهول بانون خفيفه        | 14    | مصدر، شتق، جامد                        |
|            | فعل امر کابیان                            | 1/    | خماس کی تعریف (حاشیه میس)              |
| ۲۸         | امرحاضر بنانے کا قاعدہ                    |       | پهلاباب:صيفون کابيان                   |
| ۲۸         | بحث امرحاضر معروف                         | 19611 | ماضی اورمضارع کے اوزان                 |
| ۲۸         | بحث امرغائب ويتكلم معروف                  |       | فعل ماضی کابیان                        |
| ۲۸         | بحث امر مجہول                             | r+:19 | بحث اثبات فعل ماضى معروف رومجهول       |
| 49         | بحث امرحاضرمعروف بانون ثقيله روخفيفه      | ۲٠    | بحث نفى فغل ماضى معروف رومجهول         |
|            | 1                                         | •     | I                                      |

| ۱۵                               | ر باعی مجرد ومزید فیه کابیان _                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | بحث امرغائب ومتكلم معروف بانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵                               | علامتِ مضارع كى حركت كالقاعدة كليه                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49                                     | ثقيله روخفيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | ثلاثى مزيدفيه ملحق برباعى                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                                     | بحث امرمجهول بانون ثقيله روخفيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49                                     | لام تاكيداورلام امرمين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | ثلاثی مزید فیه محق بر باعی مجرد، ثلاثی                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | اسهاء مشتقه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳                               | مزيد فيهلحق برباعى مزيد فيه كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳+                                     | اسم فاعل،اسم مفعول،اسم تفضيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳                               | ثلاثی مزید فیہ کتی برباعی مجرد کے ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱                                     | صفت مشتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵                               | ثلاثی مزید فیم <sup>انحق</sup> به تَفَعْلُلُ کے ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢                                     | اوزانِ صفت مشبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۷                               | ثلاثي مزيد فيهلحق به إفعِنْلال كابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٣                                     | اسم آله، اسم ظرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۷                               | ثلاثی مزید فیه کمحق به اِفعِلان کا ایک باب                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۵                                     | اوزانِ مصدر ثلاثی مجرد (نظم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | بابِ تَمَفْعُلُ اوراس كِ نظائرُ كِلْحَقْ                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸                                     | اسم مبالغداوراس كاوزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۸                               | ہونے کی شخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۸                                     | اسم مبالغداوراسم تفضيل مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | مصادر غیر ثلاثی مجرد کی حرکات یا دکرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٩                                     | فاعل ذی کذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠                               | كا قاعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | دوسراباب:ابوابکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4+                               | کا قاعدہ<br><b>تیسراباب:مہموز،معتل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳q                                     | دوسراباب:ابواب کابیان<br>ثلاثی مجرد کے ابواب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4+                               | تیسراباب:مهموز,معتل<br>اورمضاعف کی گردانیں                                                                                                                                                                                                                                                                             | איז                                    | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم ومتعدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7+                               | تیسراباب:مہموز،معتل<br>اورمضاعف کی گردانیں<br>مہموز کے ۹ قواعد                                                                                                                                                                                                                                                         | איז                                    | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | تیسراباب:مهموز,معتل<br>اورمضاعف کی گردانیں                                                                                                                                                                                                                                                                             | איז                                    | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم ومتعدی<br>ثلاثی مزید فیہ کے احوال کا بیان<br>ثلاثی مزید فیہ کئی برباعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71                               | تیسراباب:مهموز،معتل<br>اورمضاعف کی گردانیں<br>مهموز کے ۹ قواعد<br>مختف ابوب سےمهموز کی گردانیں<br>معتل کابیان                                                                                                                                                                                                          | 44<br>44                               | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم ومتعدی<br>ثلاثی مزید فیہ کے احوال کا بیان<br>ثلاثی مزید فیہ کتی برباعی<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ثلاثی مزید فیہ طلق                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71                               | تیسراباب:مهموز،معتل اور مضاعف کی گردانیں مہوز کے ۹ قواعد مختف ابوب سے مہموز کی گردانیں معتل کے ۲۹ قواعد                                                                                                                                                                                                                | 64<br>64<br>64                         | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم و متعدی<br>ثلاثی مزید فیہ کے احوال کا بیان<br>ثلاثی مزید فیہ کتی بر باعی<br>ثلاثی مزید فیہ مطلق<br>ابواب بٹلاثی مزید فیہ مطلق با ہمزہ وصل                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71<br>70                         | تیسراباب:مهموز،معتل<br>اورمضاعف کی گردانیں<br>مهموز کے ۹ قواعد<br>مختف ابوب سےمهموز کی گردانیں<br>معتل کابیان                                                                                                                                                                                                          | 64<br>64<br>64                         | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم ومتعدی<br>ثلاثی مزید فیہ کے احوال کا بیان<br>ثلاثی مزید فیہ کتی برباعی<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ثلاثی مزید فیہ طلق                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 70                             | تیسراباب: مهموذ، معتل اور مضاعف کی گردانیں مہموز کے ۹ قواعد مختلف ابوب سے مہموز کی گردانیں معتل کا بیان معتل کے ۲۶ قواعد گیچھ مزید ضروری قواعد (حاشیہ میں) ابواب ثلاثی مجرد سے مثال کی گردانیں                                                                                                                         | 66<br>64<br>64<br>64                   | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم و متعدی<br>ثلاثی مزید فیہ کے احوال کا بیان<br>ثلاثی مزید فیہ مطلق<br>ثلاثی مزید فیہ مطلق<br>ابواب ثلاثی مزید فیہ مطلق با ہمزہ وصل<br>فیر ثلاثی مجرد سے اسم آلہ اور اسم تفضیل<br>بنانے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                 |
| 71<br>70<br>71<br>71             | تیسراباب: مهموذ، معتل اور مضاعف کی گردانیں مہموز کے ۹ قواعد مختلف ابوب سے مہموز کی گردانیں معتل کے ۲۶ قواعد معتل کے ۲۶ قواعد کی مزید ضروری قواعد (حاشیہ میں) ابوابِ ثلاثی مجرد سے مثال کی گردانیں ابوابِ ثلاثی مجرد سے مثال کی گردانیں ابوابِ ثلاثی مجرد سے اجوف کی گردانیں                                            | 64<br>64<br>64<br>64<br>64             | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم دمتعدی<br>ثلاثی مزید فیہ کے احوال کا بیان<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ابوابِ ثلاثی مزید فیہ طلق با ہمزہ وصل<br>غیر ثلاثی مجرد سے اسم آلہ اور اسم تفضیل<br>بنانے کا طریقہ<br>بنانے کا طریقہ<br>'' تائے افتعال' میں تخفیف کے قواعد                                                                                                                                      |
| 71 70 70 70 70 70                | تیسراباب: مهدوز، معتل اور مضاعف کی گردانیں مہروز کے ۹ قواعد مختلف ابوب سے مہروز کی گردانیں معتل کا بیان معتل کا بیان معتل کے ۲۲ قواعد کی مرزید ضروری قواعد (حاشیہ میں) ابواب ثلاثی مجرد سے مثال کی گردانیں ابواب ثلاثی مجرد سے اجوف کی گردانیں ابواب ثلاثی مجرد سے اجوف کی گردانیں ابواب ثلاثی مجرد سے ناقص کی گردانیں | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | النه مجرد کے ابواب کا بیان الزم و متعدی الزم و متعدی الزم و متعدی النائی مزید فیه کے احوال کا بیان النائی مزید فیه مطلق النائی مزید فیه مطلق البواب ثلاثی مزید فیه مطلق البواب ثلاثی مزید فیه مطلق با جمزهٔ وصل فیر ثلاثی مجرد سے اسم آله اور اسم تفضیل بنانے کا طریقه بنانے کا طریقه البواب ثلاثی مزید فیه مطلق بے جمزهٔ وصل ابواب ثلاثی مزید فیه مطلق بے جمزهٔ وصل ابواب ثلاثی مزید فیه مطلق بے جمزهٔ وصل ابواب ثلاثی مزید فیه مطلق بے جمزهٔ وصل |
| 71<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | تیسراباب: مهموذ، معتل اور مضاعف کی گردانیں مہموز کے ۹ قواعد مختلف ابوب سے مہموز کی گردانیں معتل کے ۲۶ قواعد معتل کے ۲۶ قواعد کی مزید ضروری قواعد (حاشیہ میں) ابوابِ ثلاثی مجرد سے مثال کی گردانیں ابوابِ ثلاثی مجرد سے مثال کی گردانیں ابوابِ ثلاثی مجرد سے اجوف کی گردانیں                                            | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان<br>لازم دمتعدی<br>ثلاثی مزید فیہ کے احوال کا بیان<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ثلاثی مزید فیہ طلق<br>ابوابِ ثلاثی مزید فیہ طلق با ہمزہ وصل<br>غیر ثلاثی مجرد سے اسم آلہ اور اسم تفضیل<br>بنانے کا طریقہ<br>بنانے کا طریقہ<br>'' تائے افتعال' میں تخفیف کے قواعد                                                                                                                                      |

|              | مصدراورفعل میں کون اصل ہے اور کون           |       | اجتماع ساكنين على غير حده اوراس كوختم       |
|--------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 141          | فرع؟                                        | 1111  | كرنے كاطريقه                                |
| 141          | دلائل كوفيين                                |       | ابوابِ ثلاثی مجرد سے لفیف مفروق کی          |
|              | نون ثقیلہ کے ساتھ جمع مذکر کے               | 110   | گردانیں                                     |
|              | واؤاوروا حدمؤنث حاضركي ياء كي حذف           |       | ابوابِ ثلاثی مجرد سے لفیف مقرون کی          |
| 142          | ہونے کی وجہ                                 |       | گردان                                       |
|              | خاتمه:مشکل صیفوں کابیان                     |       | ابوابِ ثلاثی مزید فیہے ناقص واوی و          |
| 14+          | فَتَقُوْنَ ، فَرُهَبُونَ                    |       | یائی بلفیف مفروق اور لفیف مقرون کی          |
| 141          | فَدَارَأْتُمْ لِلنَفَصُّوا ﴿ أَسْتَغَفَرُتَ | l#+   | گردانیں                                     |
| 141          | تَظَاهَرُون، لِتُكُمِلُوا، وَلْتَأْتِ       | ماساا | مر کبات ِمهوز معتل کی گردانیں               |
| 124          | وَيَتَّقُهِ ۚ أَرْجِهُ ۚ عَصَوَّ            |       | مضاعف کابیان                                |
| 144          | ِأَنَّمُنَّ <sub>،</sub> لُمْتُنَّنِيُ      | 180   | مضاعف کے ۵ رقواعد                           |
| 144          | اِمّاتَرَيِنَّ، أَلَمْتَرَ، قَالِيْنَ       | ۱۳∠   | ثلاثی مجرد سے مضاعف کی گردانیں              |
| ۱۷۴          | حکایت                                       | 161   | ثلاثی مزید فیہ سے مضاعف کی گردانیں          |
| 140          | أَشُدَّ، لَمْ يَكُ، يَهِدِّئ، يَخِصِّمُوْنَ | 101   | مر کبات مضاعف ومهموز ومعتل کی گردانیں       |
| 124          | <b>وَذَّكَرَ،مُدَّكِرَ،تَذَّعُوْنَ</b>      | ۱۵۳   | نون ساکن کا قاعدہ                           |
| 122          | مُزُدَجَن فَمَنِضْطُن مَضْطُرِ رُثُمْ       | 100   | لام تعريف كا قاعده                          |
| 122          | فَمَسْطَاعُوا، لَمْ تَسْطِعُ، مَضِيًّا،     |       | چوتھاباب:افاداتِ نافعه                      |
| 122          | عِصِيَّهُمُ،لَنَسُفَعًا،نَبْغِ،غَوَاشٍ      |       | أَزُوَحَ إِسْتَصْوَبَ اوران كَ نَظَائرُ كَى |
| 149          | <u>فَقَ</u> دُرَأَيَٰتُمُوۡهُ               | 164   | متحقیق                                      |
| 149          | قاعده                                       | 109   | ألبى يَألِي كَيْحَقِق                       |
| 149          | أَنْلُزِمُكُمُوْهَا                         | 109   | كُلْ، مُحَدْ اور مُزُكِي تَحْقِيق           |
| ! <b>^</b> + | أَنْسَيَكُوْنُ،مِثْنَا،فَمْبَجَسَتْ         | 14+   | قلبِ مكانى كى كچھ صورتيں                    |
| ٠٨١          | الُدَّاعِ،الجَوَارِ،التَّنَادِ،             | 144   | لَمْ تَك اوران تَكُ كَي تَحْقِيق            |
| 1/1          | دَسُّهَاً ، فَظَلْتُمْ ، قُرْنَ ، حُجْرَات  | ۳۲۱   | اِتَّخَدَ اوراس كے نظائر كى تحقيق           |
|              | ·                                           |       |                                             |

| 194     | خاصيت بابِ تَفاعُل                       |      | خاصیاتِابواب                             |
|---------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 194     | تشارُك، شركت، تخبيل                      | 1ለተ′ | مخضرحالات صاحب فصول اكبري                |
| 19/     | خاصيت بابِ افتعَال                       | 1/4  | خاصیت کی تعریف                           |
| 199     | تعرُّ ف تخيير                            | ٢٨١  | خاصيت باب ِنصروباب ِضرب                  |
| 199     | خاصيت باب اِسْتفُعَال                    | ۲۸ì  | مغالبه                                   |
| ***     | طلب،حِسبان                               | PAI  | خاصیت باب شمع                            |
| r+1     | خاصيت باب إنفعال                         | IAZ  | خاصيت باب ِ فتح                          |
| r+1     | اُر وم ،علاج<br>م                        | IAZ  | تداخل ،شاذ                               |
| r+r     | خاصيت باب افعينعال                       | IAA  | خاصیت باب ِ کرم                          |
| 4+4     | خاصيت باب اِفْعِلَال واِفْعِيْلال        | IAA  | خاصيت باب حسب                            |
| 1.44    | خاصيت بابيافيوال                         | 1/19 | خاصيت باسپيافعال                         |
| 1.44    | بناءمقتضب (اقتضاب)                       | 1/19 | تعدبية تصيير ،إلزام                      |
| 1 + 1 4 | خاصيت باب فَعْلَلَة (رباعى مجرد)         | 19+  | تعريض وجدان ،سلبِ ماخذ                   |
| r+6     | خاصيت باب ِتَفَعُلُلُ و افْعِنُلال خاصيت | 19+  | إعطاء ماخذ، بُلوغ، صِرورت                |
| ۲+۵     | باسيافعكال                               | 191  | ِليافت، مُنيونت، مُبالغه، ابتداء، موافقت |
| Y+4     | انهم اورمفيد قواعد                       | 197  | مطاوعت                                   |
|         |                                          | 195  | خاصيت باب تَفعِيل                        |
|         |                                          | 191" | نسبت بماخذ ، إلباسٍ ماخذ تخليط جحويل     |
|         |                                          | 197  | قصر                                      |
|         |                                          | 197  | خاصيت باب تَفعُل                         |
|         |                                          | 197  | تكلف در ماخذ                             |
|         |                                          | 190  | تجنُّب لِبسِ ماخذ تعمُّل                 |
|         |                                          | 190  | إتخاذ ،تدريج جحول                        |
|         |                                          | 197  | خاصيت باب مفاعكة                         |
|         |                                          | 194  | مشاركت                                   |
|         |                                          |      |                                          |

61

### تقريظ

محدث كبير حضرت مولا نانعمت الله صاحب اعظمى دامت بركاتهم صدر شعبة تخصص في الحديث دارالعلوم ديوبند

#### باسمهتعالئ

الحمداله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد!

'' علم الصیغہ'' فارس کتابوں میں علم صرف کی ایک اہم اور قواعد صرف میں ایک بے نظیر کتاب ہے؛اسی وجہ سے اس کو درسِ نظامی کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔

موجودہ دور میں عام طور سے طلبہ فارس زبان سے ناوا قف یا کمزور ہوتے ہیں ؛ جس کی وجہ سے 
''علم الصیغہ'' کی تدریس تعلیم سے خاطر خواہ نتیجہ برآ مذہبیں ہوتا، اس کے پیش نظر مولانا محمہ جاوید 
صاحب قاسمی نے اس کتاب کا اردوتر جمہ کرنے کے بجائے، اردوزبان میں اس کی ترجمانی کی ، اور اس 
کوزیا دہ سے زیادہ مفید بنانے کے لئے بہت سے ابواب کی مکمل گردانوں کے ذکر کا اہتمام کیا، اور مشکل صیغول کی تعلیل اور بہت سے اصطلاحی الفاظ کی تشریح حواشی میں کردی۔

علم الصیغہ کے ساتھ فصول اکبری کے خاصیات ابواب بھی داخل درس ہیں،طلبہ کی سہولت کے لئے اس کی خاصیات ابواب کا بھی توضیح وتشریح کے ساتھ اضافہ کردیا۔ لئے اس کی خاصیات ابواب کا بھی توضیح وتشریح کے ساتھ اضافہ کردیا۔ اللہ تعالی اس کو قبول فرما کر طلبہ کے لئے نافع بنائے۔ (آمین)

نعمت الله غفرله صدرشعبهٔ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیو بند 61

### تقريظ

محدث كبير حضرت مولا نانعمت الله صاحب اعظمى دامت بركاتهم صدر شعبة تخصص في الحديث دارالعلوم ديوبند

#### باسمهتعالئ

الحمداله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد!

'' علم الصیغہ'' فارس کتابوں میں علم صرف کی ایک اہم اور قواعد صرف میں ایک بے نظیر کتاب ہے؛اسی وجہ سے اس کو درسِ نظامی کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔

موجودہ دور میں عام طور سے طلبہ فارس زبان سے ناوا قف یا کمزور ہوتے ہیں ؛ جس کی وجہ سے 
''علم الصیغہ'' کی تدریس تعلیم سے خاطر خواہ نتیجہ برآ مذہبیں ہوتا، اس کے پیش نظر مولانا محمہ جاوید 
صاحب قاسمی نے اس کتاب کا اردوتر جمہ کرنے کے بجائے، اردوزبان میں اس کی ترجمانی کی ، اور اس 
کوزیا دہ سے زیادہ مفید بنانے کے لئے بہت سے ابواب کی مکمل گردانوں کے ذکر کا اہتمام کیا، اور مشکل صیغول کی تعلیل اور بہت سے اصطلاحی الفاظ کی تشریح حواشی میں کردی۔

علم الصیغہ کے ساتھ فصول اکبری کے خاصیات ابواب بھی داخل درس ہیں،طلبہ کی سہولت کے لئے اس کی خاصیات ابواب کا بھی توضیح وتشریح کے ساتھ اضافہ کردیا۔ لئے اس کی خاصیات ابواب کا بھی توضیح وتشریح کے ساتھ اضافہ کردیا۔ اللہ تعالی اس کو قبول فرما کر طلبہ کے لئے نافع بنائے۔ (آمین)

نعمت الله غفرله صدرشعبهٔ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیو بند

### تصدیق حضرت مولا ناعبدالخالق صاحب منجلی دامت برکاتهم استاذِ حدیث ونائب مهتم دارالعلوم دیوبند بسماللهٔ الوحمن الوحیم

حامدًاو مصليًا ومسلمًا وبعد!

میرے سامنے کتاب '' درسِ علم الصیغہ'' کا مسودہ ہے، جے جناب مولا نامحمہ جاوید قاسمی سلمہ استاذ مدرسہ بدر العلوم گڑھی دولت، کا ندھلہ نے ترتیب دیا ہے، بندہ نے اس کے اکثر حصہ پر نظر ڈالی، کتاب کی ترتیب پیند آئی، دراصل یہ مجموعہ اردو زبان میں ''علم الصیغہ'' کی تسہیل ہے؛ بلکہ اس معنی کر تحمیل ہے کہ جو گردا نیں ''علم الصیغہ'' میں مکمل نہیں ہیں اُن کو کممل کردیا گیا ہے، مزید برآں حاشیہ میں مشکل صیغوں کی تعلیل بھی درج کردی گئی ہے، نیز اصل کتاب میں جن اصطلاحات کی تعریف مذکور نہیں ہے، حاشیہ میں اُن کی تعریف مذکور نہیں ہے، حاشیہ میں اُن کی تعریف مذکور نہیں ہے، حاشیہ میں اُن کی تعریف مخریر ہے۔

مرتب سلمہ نے کتاب کے اخیر میں تکملہ کے طور پر خاصیات ابواب کی بحث کا ضروری تشریح و توضیح کے ساتھ اضافہ کر دیاہے، جس سے کتاب دوآتشہ ہوگئ ہے۔

" دعلم الصيغه" كاجوحصه نصاب مين داخل ہے، مؤلف نے" درسِ علم الصيغه" مين اس كو ١٢٥ راسباق پر تقسيم كيا ہے اور خاصيات ابواب كى بحث كو ٢٧ راسباق پر۔

مولانا محمہ جاوید صاحب قاسی نے اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں نہایت عرق ریزی سے کام لیا ہے اور فنی معتبر کتب: نوادرالاصول، مراح الارواح، النحوالوا فی اور شذاالعرف وغیرہ سے بھی بھر پوراستفادہ کیا ہے۔ الغرض کتاب بہت عمرہ ہے، علم صرف کے حوالہ سے فن میں جامعیت کے باعث طلبہ کے لئے نہایت مفید ہے، امید ہے کہ اہل علم اس کی قدرافزائی فرمائیں گے۔

الله تعالى اس كافاره كوعام وتام فرمائے اور موصوف حفظه الله كومزيد علمی خدمات كی توفیق بخشے ۔ آمین يارب العالمين بجاه سيد المرسلين (صلی الله عليه وسلم)

> عبدالخالق سنجعلی خادم دارالعلوم دیو بند کیم صفرالمظفر ۲۳۳۳ ه

# حرف آغاز 🖪

ہمارے'' درسِ نظامی'' میں جو کتبِنحووصرف پڑھائی جاتی ہیں ، اُن میں اختصار، جامعیت ، قواعد کی تنقیح اور مشکل قرآنی صیغوں کی توقیح وتشریح کے حوالے سے' علم الصیغہ'' ایک امتیازی مقام رکھتی ہے،' علم الصیغہ'' میں' علم صرف'' کے قواعد جس خوبی وجامعیت کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں اس کی نظیر نہیں ہے۔

سیدہ بین ہم سرت کے دامید سوب دیاں جوب دیا سیت کے ماطان کے مصنف نے یہ کتاب قدیم مشتر کہ مندوستان کی علمی اور سرکاری زبان چوں کہ فاری تھی ،اس لئے مصنف نے یہ کتاب فاری زبان میں کمال پیدا کرنے کے بعد ہی فاری زبان میں کمال پیدا کرنے کے بعد ہی دورس نظامی ' میں داخل کیا جا تا تھا الیکن اب فاری زبان تقریباً متر وک ہوگئ ،اور ہمارے مدارس میں فاری زبان سکھانے کا پہلے جیسا اہتمام باتی نہیں رہا۔اب صورت حال یہ ہوگئ ہے کہ جوطلبہ درس نظامی میں داخل بہوت کی ہوئے ہیں ،نتیج عظام الصیغہ جیسی فاری کتابوں ہوتے ہیں ،وہ یا تو فاری زبان بالکل نہیں جانتے یا بہت کم جانتے ہیں ،نتیج عظام الصیغہ جیسی فاری کتابوں میں ان کودو ہری محنت کرنی پڑتی ہے ، پہلے وہ فاری سے اردوتر جمہ یادکرتے ہیں ، پھراس کوزبانی رشتے ہیں ، میں ان کودو ہری محنت کرنی پڑتی ہے ، پہلے وہ فاری سے اردوتر جمہ یادکرتے ہیں ، پھراس کوزبانی رشتے ہیں ، اور چوں کہ وہ فاری نہ جانے کی وجہ سے اس طرح کی کتابوں کو کما حقہ ہجھ نہیں پاتے ؛اس لیے علم صرف میں ان کی استعداد بہت ناقص رہ جاتی ہے ، چناں چہ یہی وجہ ہے کہ طلبہ ہوز ، متل اور مضاعف کے قواعد یاد کر لینے کے بعد بھی ، ان کو مثالوں پر منظبی کر کے تعلیل نہیں کر پاتے ،اور جن گردانوں کوصاحب علم الصیغہ نے مکمل نہیں کھا؛ بلکہ طالب علم کے نہم پر راعتاد کرتے ہوئے صرف ان کی طرف اشارہ پر اکتفاء کیا ہے ، باخصوص عفیر ثلاثی مجرداور مرکبات کی گردانیں ، کشرطلہ بان کو نکا لئے برجمی قادر نہیں ہوئے۔

اس کئے ایک عرصے ضرورت محسوس ہورہی تھی کہ'' علم الصیغہ'' کا آسان اور سلیس اردوزبان میں ترجمہ کرنے کے ساتھ، جوگردا نیں مکمل نہیں ہیں ان کو کمل کردیا جائے ،اورحاشیہ میں مشکل صیغوں کی تعلیل بھی لکھ دی جائے ، تا کہ طلبہ دوسر ہے صیغوں میں بھی اسی انداز سے تعلیل کرسکیں ۔الحمد للدید کام شروع کیا گیا،اور خداکے فضل وکرم سے دوسال میں بیرکام پایئے تھیل کو بینج گیا۔

ترتیب کے دوران جن امور کالحاظ کیا گیاہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا ۔ کتاب کا جوحصہ نصاب میں داخل ہے،اس کواسباق پرتقشیم کردیا گیا ہے،کل ۱۲۵ رسبق ہیں، جو حصہ نصاب میں داخل نہیں ہے،اس کواسباق پرتقشیم نہیں کیا گیا۔

۲۔ ترجمہ کے بجائے ترجمانی پیش نظررہی ہے؛ کیوں کہ بیش تر مقامات ایسے ہیں کہ اگر وہال محض

تر جمہ پراکتفاء کیاجا تا تومفہوم کو بیجھنے میں دشواری پیش آتی ،اس لئے جہاں ضرورت محسوس ہوئی اضافہ سے گریزنہیں کیا گیا؛البتہ بیکوشش رہی ہے کہاضا فہطویل نہ ہو۔

سے جن اصطلاحات کی درعلم الصیغه "میں تعریف نہیں ہے؛ مثلاً: بحث اثبات فعل ماضی معروف ، خماسی ، نہی اور اسم مبالغہ وغیرہ ، حاشیہ میں ان کی تعریف لکھ دی گئی ہے۔

سم۔جوگر دانیں مکمل نہیں ہیں، بالخصوص غیر ثلاثی مجر داور مرکبات کی گر دانیں ،ان کو کممل کرنے کا اہتمام کیا گیاہے۔

۵۔قواعدی مثالوں اور گردانوں کے مشکل صیغوں کی ،حاشیہ میں تعلیل لکھ دی گئی ہے، تا کہ اسی نہج پر طلبہ دوسر سے صیغوں میں تعلیل کرسکیں۔

۲-جوقواعداور صرفی اصول "علم الصیغه" میں نہیں آسکے؛ مرتعلیل تخفیف اورادغام میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، "شذاالعرف"، "انخوالوافی"، "نوادرالاصول" اور "مراح الارواح" وغیرہ کی مددسے ان کوحاشیہ میں لکھ دیا گیاہے۔

ے مہموز معثل اور مضاعف کی گر دانوں کے جن صیغوں میں تخفیف بتعلیل یا ادغام ہواہے ،صاحب علم الصیغہ نے درمیان درمیان میں ان کی تخفیف بتعلیل اور ادغام کی طرف اشارے کئے ہیں ، چوں کہ ان کا تعلق زبانی یا دکرنے کئے ہیں ، چوں کہ ان کا تعلق زبانی یا دکرنے کے بیائے بیجھنے سے ہے ،اس لئے ان کونمبر ڈال کرنچے الگ کھے دیا گیا ہے۔

۸علم الصیغه میں ''خاصیاتِ ابواب'' کی بحث نہیں تھی ؛ مگرچوں کہ وہ مفیداور ضروری بحث ہے، اس لئے تکملہ کے طور پر ' فصول اکبری'' سے خاصیات ابواب کی بحث ضروری تشریح وتوضیح کے ساتھ ، آخر میں بڑھا دی گئی ہے، اور اس کو بھی آسانی کے لئے اسباق پر مرتب کیا گیاہے ، کل ۲۷ رسبق ہیں۔

آخر میں بندہ ان مصنفین ومؤلفین کاشکر بیادا کرناضروری سمجھتا ہے، جن کی کتابوں سے ترجمہ وتشریک کے دوران بندہ نے استفادہ کیا ہے۔ناظرین سے درخواست ہے کہا گرکہیں کوئی غلطی نظر آئے، تو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے،ازراہ خیرخواہی مؤلف کومطلع کردیں، تا کہ آئندہ اڈیشن میں اس کی تھیجے کی جاسکے۔

الله رب العزت بندہ کی اس حقیر کا وش کوشرف قبولیت عطافر ما کر، دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے ، اوراصل کتاب کی طرح اس کوجھی قبولیت عامہ عطافر مائے۔ (آمین)

> محمد جاوید بالوی سهارن پوری ۸ رمحرم الحرام ۴ ۱۳۳ هه، بروز جمعه

# مخضرحالات صاحبيكم الصيغه

آپ کانام عنایت احمہ ہے، والد کانام منٹی محمہ بخش، دادا کانام منٹی غلام محمہ ہے، آپ قریشی النسل تھے۔ مفتی عنایت احمد صاحب قصبہ دیوہ ضلع بارہ بنگی (یوپی) میں ۹/شوال ۱۲۲۸ ھیں پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ کے والد آپ کو لے کراپنے اعزہ واقر باء کے ساتھ اپنے ننہال کا کوری میں سکونت پذیر ہو گئے، اب بھی کا کوری میں آپ کا خاندان موجود ہے۔

ابتدائی تعلیم آپ نے کا کوری میں حاصل کی ، پھر ۱۳ سال کی عمر میں رام پورجا کرمولانا سیدمحمد صاحب بر بلوی سے صرف ونحوا ورمولوی حیدرعلی ٹونکی اورمولوی نورالاسلام سے دوسری کتابیں پڑھیں ، پھر د ہلی جا کر شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی کے شاگر مولانا بزرگ علی مار ہروی سے جملہ منقولی ومعقولی کتابیں پڑھ کرفارغ انتحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد جامع مسجد علی گڈھ کے مدرسہ میں مدرس مقرر ہوگئے، ایک سال کے بعد علی گڈھ میں مفتی ومنصف مقرر ہوئے، درس و تدریس کا سلسلہ برابر جاری مفتی ومنصف مقرر ہوئے، درس و تدریس کا سلسلہ برابر جاری رہا، آپ کے شاگر دوں میں مولوی لطف اللہ علی گڈھی، قاضی عبدالجلیل، مولوی فداحسین اور نواب عبدالعزیز خال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جب کے ۱۵۵ ہے میں انگریزوں کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی گئ، تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے،
جب تحریک آزادی ناکام ہوگئ اور انگریزوں کا ملک پر دوبارہ تسلط ہوگیا، تومفتی صاحب اور ان کے رفقاء کوقید
کر کے چارسال کے لئے جزیرہ انڈمان بھنج دیا گیا، وہیں مفتی صاحب نے قر آن کریم حفظ کیا، اور حض اپنی یا دواشت سے '' توارئ حبیب الہ' اور ''علم الصیغہ'' جیسی مفید اور قیتی کتابیں کھیں، جب کہ وہاں آپ کی یاس کسی بھی علم کی کوئی کتاب نہیں تھی، وہیں ایک انگریز کی فرمائش پر یا قوت ہموی کی مشہور کتاب '' بہجم البلدان' کااردوزبان میں ترجمہ کیا، جو دوسال میں مکمل ہوا، یہی ترجمہ مفتی صاحب کی رہائی کاسب بنا ہے کا اصلی رہائی پاکرکا کوری آئے، پھرکانپور میں مستقل قیام کیا، اور کانپور کی مشہور دینی درس گاہ مدرسہ فیض عام قائم کر کے درس دیے بھر دوسال کے بعداس مدرسہ میں اپنے شاگر دمولوی حسین شاہ بخاری کو مدرس اول اور مولوی لطف درس دوم مقرر کر کے جج کے لئے تشریف لے گئے، جدہ کے قریب آپ کا جہاز کے /شوال اللہ علی گذھی کو مدرس دوم مقرر کر دوس گیا، جس میں مفتی صاحب بھر ۵۲ سال نماز کی حالت میں احرام باند سے اللہ علی گذھی کو مدرس دوم مقرر کر دوس گیا، جس میں مفتی صاحب بھر ۵۲ سال نماز کی حالت میں احرام باند سے ہوئے، اپنے ساتھ یوں کے ساتھ عرق ہوکر شہید ہو گئے۔ بیس سے ذائد آپ کی تصانیف ہیں۔

### بىم اللدائر <sup>ح</sup>ن الرحيم **سىق (1)**

ٱلْحَمَدُ بِثَوالَّذِى بِيَدِهِ تَصْرِيْفُ الْآَحُوّالِ، وَتَخْفِيْفُ الْآَثْقَالِدِ وَالْصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْهَادِيْنَ إِلَى مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ، وَعلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُصَّارِعِيْنَ لَه فِي الْصِفَاتِ وَ الأَعْمَالِ۔

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہے احوال کا بدلنا اور پوجھوں کا ہلکا کرنا۔ اوروروووسلام نازل ہواُن لوگوں کے سردار پرجورہ تمائی کرنے والے ہیں اجھے کاموں کی طرف، اور آپ کی اولا داورآپ کے اُن صحابہ پرجوآپ کے مشابہ ہیں صفات اور اعمال میں۔

جروصلاۃ کے بعدا بے نیاز پروردگاری بارگاہ کا نیاز مند بندہ: عنایت احمد جوانبیاء کے سردار جرصلی اللہ علیہ وسلم کا دائمن مضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہے مشغل جن ہائی جوشن بھن ، جائع محان حافظ وزیر علی مغفرت فرمائے آکہ: بیا ایک رسالہ ہے 'علم مرف' میں ، جوشفق بھن ، جائع محان حافظ وزیر علی معاصب کی خاطر 'جزیرہ انڈمان' میں لکھا گیا، حقیر کا اس جزیرہ میں آٹا نقد پر کا کرشہ تھا، کوئی بھی صاحب کی خاطر 'جزیرہ انڈمان' میں لکھا گیا، حقیر کا اس جزیرہ میں آٹا نقد پر کا کرشہ تھا، کوئی بھی ساحب کی خاطر نور ہے ہاں نہتی ، بیرسالہ اس طرح لکھا گیا کہ 'میزان' ''منشعب' ' ' بی جن میں اسلامی کی اپنے پاس نہتی ، بیرسالہ اس طرح لکھا گیا کہ 'میزان' ''منشعب' ' نہتے گئی ۔ 'در بعد ' در بعد ' در بعد نور بعد نور کو نور کی میں کا اللہ کو نور کی تعام اولا دیر۔ اس کا ملہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پراور آپ کی تمام اولا دیر۔ اس

(۱)علم صرف: و علم ہے جس ہے میبغول کی شاخت ، الفاظ کی مختلف شکلیں بنانے اور اُن میں تغیر کرنے کا طریقنداور ایک کلے سے دوسراککہ بنائے کا قاعدہ معلوم ہو۔

موضوع العلم كا: افعال متصرف اوراسات ممكن غيرجامه إلى-

غرض وغایت: اس ملم کی بیب کدانسان کلام عرب کے مفروات کو بولنے اور لکھنے میں لفظی مسے محفوظ رہے۔ مدوّن: مشہور بیب کے علم صرف کومعاذین مسلم الفراء (متوفی ۱۸۵ ھ) نے وضع کیا، پھرائن کے شاگر دامام علی کسائی (متوفی ۱۸۹ھ) نے اس کو بوضا بطہ مدون کیا، اس کے بعد کسائی کے شاگر وابوذ کریا بھی الفراء (متوفی ۱۰۲ھ) نے اس کو باضا بطہ مدون کیا، ۱س سے پہلے یہ علم بحق بی کی ایک شائ سمجما جاتا تھا۔

#### سبق(۲)

بدرسالدایک مقدمہ چارابواب اورایک خاتمہ پر شمل ہے۔ مقدمہ: کلمہ کی تقسیم اورائس کی اقسام کے بیان ہیں۔ کلمہ: لفظِ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ اُ کلمہ کی تین تسمیں ہیں: (۱) فعل (۲) اہم (۳) حرف۔ فعل: وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں لیتی ماضی ، حال اور ستعتبل ہیں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ، مستقل معنی پر السے والات کرے ؛ جیسے: حضو ب (مارا اُس ایک مرد نے زمانہ گذشتہ ہیں) ، یک خشو ب (مارتا ہے یا مارے گاوہ ایک مردز مانہ موجودہ یا آئندہ ہیں)۔

اسم: وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے بغیر، مستقل معنی پر ولالت کرے: چیسے: رُجُل (مرد)، طَمَادِ ب (مارنے والا)۔

حرف: وہ کلمہ ہے جوالیے معنی پر دلالت کرے جوستفل نہ ہوں ، بینی جو دوسرے کلے کے ملائے بخیر بجھ میں نہ آئیں ؛ جیسے: مین (سے)، إلیٰ (تک)۔

### سبق(۳)

فعلی معنی اورز مانے کے اعتبار سے تین شمیں ہیں: (۱) ماضی (۲) مضارع (۳) امر۔ سے ماضی: وہ فعل ہے جوز ماند گذشتہ میں معنی مصدری کے واقع ہونے پر ولا است کرے : جیسے: فعَلَ (کیا اُس ایک مرونے زماند گذشتہ میں)۔

کین اگر کتاب المقصو و کودیکها جائے، جونم صرف بی نہایت جامع ادر منفید متن ہے، اور دیمتم المطبع عات العربی بین اس کونین جگرا بام اعظم الدونی فی الله علی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور دیمتف الطبون میں بھی ایک قول بھی لکھا ہے، تواس سے میڈابت ہوتا ہے کہ علم صرف کے مدون اول الاز کریا بھی الفرائیس؛ بلکها م اعظم الدونی فیاب و قول بھی لکھا ہے، تواس سے میڈابت ہوتا ہے کہ علم صرف کے مدون اور کریا بھی الفرائیس؛ بلکها م اعظم الدونی بھی ہے اس کو افظ کہتے ہیں، افظ کی دو تسمیں ہیں: موضوع اور جہل ۔ موضوع: وہ افظ ہے جوسعتی دار ہو؛ جیسے: زید مجمل: وہ افظ ہے جوسعتی دار نہ ہو؛ جیسے: دیز (زید کا الٹا) ۔ افظ موضوع کی دو تسمیں ہیں: (۱) مفرد (۲) مرکب ۔ مفروک کی کہتے ہیں۔

کی دو تسمیں ہیں: (۱) مفرد (۲) مرکب ۔ مفروک کی کہتے ہیں۔

(۲) مستقل متی: سے مرادا ایسے معتی ہیں جو دو سرے کلمہ کے طلاتے بغیر خود بجھیٹ آ جا کیں۔

(۳) نوٹ: جی فعل کی کوئی مستقل فتم نہیں ہے؛ بلکہ مضارع مجموع میں کا ایک فتم ہے۔

مضارع: وہ نعل ہے جوز مان موجودہ یا آئندہ میں معنی مصدری کے دانتے ہونے پر دلالت کرے: جیسے : یَفْعَلْ (کرتاہے یا کرے گاوہ ایک مردز مان موجودہ یا آئندہ میں)۔

امر: وہ تعل ہے جوزمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے: جیسے :افعل (کرتوایک مردزمانہ آئندہ میں)۔

ماضی اور مضارع میں اگر فعل کی نسبت فاعل: یعنی کام کرنے والے کی طرف ہوتو وہ معروف ہول کے است است کا میں کے بھیے: حَمَو بَ (مارا اُس ایک مرد نے زمانہ گذشتہ میں) ، یَصْبوب (مارتا ہے یا مارے گاوہ ایک مردز مانہ موجودہ یا آئندہ میں)۔

اورا گرفتل کی نسبت مفعول کی طرف ہو (بینی جس پر کام داقع ہواہے) تو وہ مجہول ہوں گے؛ جیسے: صنوب (مارا کیا وہ ایک مردز مان تر گذشتہ میں)، یُصنو ب (ماراجا تاہے یا ماراجائے گا وہ ایک مرد زمان یموجودہ یا آئندہ میں)۔

اورامر مرف معروف ہوتا ہے، مجبول نہیں ہوتا۔ اب

ماضی ومضارع معروف وجیول اگر کسی کام کے ثبوت پر ولالت کرے تو وہ شبت ہول گے؟ جیسے: نَصَنَ مُصِنَ يَنْصُنَ يَنْصَرُ -

اوراگر کسی کام کی نفی پر ولالت کریں تو وہ منفی ہول گے؛ جیسے: مَاحْسَوَبَ، مَا حَسْرِبَ، لَا يَحْسُوبَ، لَا يُحْسُوبُ

### سبق(م)

فعل کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دوسمیں ہیں: (۱) علاقی (۲) رہائی۔ علاقی: و فعل ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں ؛ جیسے: نَصَنَ یَفْصُرُ۔ رہاجی: و فعل ہے جس میں چار حروف اصلی ہوں ؛ جیسے: بَعْفَرُ (ابھارا اُس ایک مردنے)،

(۱) امر حاضر معروف کے چومینوں کے علاوہ ، باتی جننے مینوں کوامر کہاجا تاہے ، خواہ حاضر مجبول کے مینے ہوں ، خواہ غائب و شکلم معروف وجہول کے مینے ، وہ حقیقت میں امر نویں ؛ بلکہ مضارع مجروم کے مینے ہیں ، ' لام امر'' کی وجہ سے اُن میں طلب کے معنی پیدا ہوجانے کی بنا پر ، مجازا اُن کوامر کہددیا جا تاہے۔ نیمنوژ (ابھارتا ہے یا ابھارے گا وہ ایک مرد)۔ پھر ان ش سے ہرایک یا تو مجرد ہوتا ہے یا مزید فید۔

اللّٰ مجرد: وہ فعل ہے جس کی ہاضی میں تین حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف ندہو۔ اس

اللّٰ معرید فید: وہ فعل ہے جس کی ہاضی میں تین حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو۔

میا کی مجرد: وہ فعل ہے جس کی ہاضی میں چارحروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف ندہو۔

میا کی محرید فید: وہ فعل ہے جس کی ہاضی میں چارحروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف ندہو۔

میا کی محرید فید: وہ فعل ہے جس کی ہاضی میں چارحروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف میں ہو۔

مریا کی محرد کی مثال: جیسے: دَصَن یَنضن میں خارد نے)۔ دیا کی مجرد کی مثال: جیسے: بَعفن دریا کی

مرید فید کی مثال: جیسے: دَصَن اَس ایک مرد نے)۔ دیا کی مجرد کی مثال: جیسے: بَعفن دریا کی

مرید فید کی مثال؛ جیسے: دَسَن بَالَ (قیمی پہنا اُس ایک مرد نے) ماہز نشق (خوش ہوا وہ ایک مرد)۔

### سبق(۵)

فعل کی حروف کی اقسام کے اعتبار سے چارشہیں ہیں: سیجے مہموز معمَّل اور مضاعف سیجے ہمہوز معمَّل اور مضاعف سیجے دو سیجے دو فعل ہے جس کے حروف اصلی میں بہمزہ جرف علت اور دو حرف ایک جنس کے ندہوں۔ حرف علت: واؤ، الف اور یا وکو کہتے ہیں ، جن کا مجموعہ ' وائے'' ہے۔ جومثالیں چھے گذریں وہ تمام سیجے کی تھیں۔

مهموز: وه فعل ہے جس کے حروف اصلی ہیں ہمزہ ہو۔ اگر فاء کلے کا ۔ کی جگہ ہمزہ ہوتو اس کو مہموز فا کہتے ہیں ؛ جیسے: اُمْدَ (حَمَ دیا اُس ایک مرد نے)۔ اور اگر عین کلے کی جگہ ہمزہ ہوتو اُس کو مہموز عین کہتے ہیں ؛ جیسے: مسَال (معلوم کیا اُس ایک مرد نے)۔ اور اگر لام کلے کی جگہ ہمزہ ہوتو اُس کو مہموز لام کہتے ہیں ؛ جیسے : فَرَ أَرْ پِرُ حا اُس ایک مرد نے)۔

معتمل: ووقعل ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو اس آگرایک حرف علت ہوتو اُس کومعتل بیک حرف کہتے ہیں، اوراُس کی تین تسمیں ہیں (۱) معتلی فا(۲) معتلی میں (۳) معتلی لام۔ معتمل فا: ووقعل ہے جس کے فاکلے کی جگہ حرف علت ہو، اُس کومثال مجمی کہتے ہیں؛ جیسے: وَعَدَ (وعدہ کیا اُس ایک مردنے) ، یَسَدَ (جواکھیلا وہ ایک مرد)۔

معتل عین: ووقعل ہے جس کے مین کلے کی جگہ حرف علت ہو، اُس کو اجوف بھی کہتے ہیں: جیسے: قَالَ (کہااُس ایک مردنے)، ہَاع (بیجا اُس ایک مردنے)۔

معتل لام: وہ فعل ہے جس کے لام کلنے کی جگہ ترف علت ہو، اُس کو ناقص بھی کہتے ہیں: جیسے: دَعَا (بلایااس اَیک مرد نے)، دَ ملی (پینکا اُس ایک مرد نے)۔ ۲۔

اوراگر دوحرف علت ہول تو اُس کولفیف کہتے ہیں۔اورلفیف کی دوشمیں ہیں: (۱)لفیفِ مقرون (۲)لفیفِ مفروق۔

لفین مقرون: وہ نعل ہے جس میں دوحرف علت متصل لین ایک ساتھ طے ہوئے ہوں؛ جیے: طَوٰی (لِبیٹا اُس ایک مردنے)۔

لفی**ن مفروق:** وہ نعل ہے جس میں دوحرف علت منفصل لینی الگ الگ ہوں؛ جیسے: وَ قبیٰ (بچایا اُس ایک مردنے)۔

مضاعف: ووقعل ہے جس کے حروف اصلی میں دوحرف می کے ایک جنس کے ہوں ؛ جیسے:

(۱) يهال حرف علي سے مراو: واؤ ، يا واوروه الف ہے جو "واؤ" يا" يا ،" يا ،" كے بدلے بي آيا مو، العب اسلى مرادين ؛ اس كئے كماسائے مسمكند اورافعال بين العب اسلى بين يا جاتا۔ (توادر الاصول من: ۱۲۳)

(٢) مثال ، اجوف ادر ناقص میں سے ہرایک کی تمن تمن تسمیں ہیں : واوی ، یا کی اور افی۔

مثال داوی: دونعل ہے جس کے فاکلہ کی جگہ حرف علت داؤہو؛ چسے: ؤ عَدَدِ مثال یا کی: دونعل ہے جس کے فاکلہ کی جگہ حرف علت داؤہو؛ چسے: کی جگہ حرف علت داؤہو؛ چسے: کی جگہ حرف علت داؤہو؛ چسے: فاکلہ میں فکر حرف علت داؤہو؛ چسے: فاکر، بیاصل میں فکو کی تھا۔ اجوف یا گی: دونعل ہے جس کے عین کلہ کی جگہ حرف علت یاء ہو؛ چسے: آنا غ بیام مل میں آئی کی بیام مل میں آئی ہوا تھے تھا۔ ٹاتھ میں داؤہو؛ جسے: دَعَاء بیام مل میں دَعَوَتَها۔ ٹاتھ می یا گی: دونعل ہے جس کے لام کلہ کی جگہ حرف علت داؤہو؛ جسے: دَعَاء بیام مل میں دَعَوَتُها۔ ٹاتھ می یا گی: دونعل ہے جس کے لام کلہ کی جگہ حرف علت داؤہو؛ جسے: دَعَاء بیام مل میں دَعَوَتُها۔ ٹاتھ می یا گی: دونعل ہے جس کے لام کلہ کی جگہ حرف علت یاء ہو چسے: دَعی ، بیام مل میں دَعَیٰ تھا۔ چس کہ اسائے معمکد یا درافعال میں النب اسلی تیں یا یاجا تا اس لئے مثال النی ، اجوف النی ، ادرناتھ میں النی کو دَکرتِیں کیا گیا۔

فَزَ (بِما كاوه ايك مرد)، ذَلْوَلَ ( بلاياس ايك مردنے) \_ السيس كل اقسام ورب بوكنيں: ايك محج ، تين مہوز، یا پیمعتل اور ایک مضاعف سعلائے صرف نے مباحث صرفید کی کثرت کی وجہ سے إن میں سے سات کا اعتبار کیا ہے جو اِس شعر میں ندکور ہیں:

منتجع است ومثال است ومضاعف بين لغيب وناقص ومهوز واجوف

#### سبق (۲)

## اسمىاتسام

اسم کی تین تسمیں ہیں: (۱) مصدر (۲) مشتق (۳) جامد

مصدر: وہ اسم ہے جو کس کام پر ولالت کرے اوراس کے فاری معنی کے آخر میں "ون يا "تن" مو؛ جيسے: الطَّون ب: زون (مارنا)، اور القَعْلُ: كُثْنُن (ماروُ النا)\_

مشتق: وه اسم ب جونعل سے تكلامو؛ جيسے: طسارِ ب (مارفے والا)، منفصر (مددكرفى كى عِكَه ما مدركرني كاونت)- ٢-

جامد: وه اسم بجوندمصدر مواورند مشتق ؛ جيسے: رُ جنل (مرد) جَعفو ال چوقى نهر، برى نهر)\_ مصدر اور مشتق بھی اینے فعل کی طرح ، علاقی ، رباعی ، مجرد اور مزید فید ہوتے ہیں ؛ نیز دس قىموں: ئىچ دغيرہ پر منقسم ہوتے ہيں۔ <sup>تعلب</sup>

(١)مضاعف كي دوشمين بين: مضاعب ولائي أورمضاعب رباعي-

مضاعف علاتى: ووقل بجس كاعين اورلام كلما يكجس كامو جيد: ذَبّ، مَدَّد

مضاعت رباعي: وقعل م جس كافا وكلم اورادم اول اورمين كلم اورادم ثانى ايك جنس كامو: جيس : زُنْوَلَ، وَمسوَسَ (٧) صاحب ووعلم الصيف، في أن لوكول كى رائ كواختياركيا ب جويد كبتر بي كداسائ معتقد براو راست مصدر ے شتن ہیں ہوتے؛ بلکھل کے داسلے سے مصدر سے شتن ہوتے ہیں۔

(m) لینی جس طرح حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی وال تسمیس ہیں: سیجے جمہوز وغیرہ ، ای طرح مصدراور شتق كى بحى حروف كى اقسام كاعتبار سے دى تسيس بيں - جوفل المح مهموز ممثل يامضاعف موكاء أس كامعدداوراس معدرے شتن بونے والا اسم: مثلاً اسم فاعل، اسم مفول وغیرہ مجی سیح مہوزمعمل یامضاعف ہوگا۔ اور یہی حال مصدرا در مشتق کے ثلاثی اور رہائی ہونے کا ہے۔ ادرجامد کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے تین شمیں ہیں: اللاقی ، رہا می اور خما ک اسے اللہ میں ہیں: الله فی مرد کی مثال ؛ جیسے: جِمَادُ ( گدها) ۔ رہا می مجرد کی مثال ؛ جیسے: جِمَادُ ( گدها) ۔ رہا می مجرد کی مثال ؛ جیسے: جَمَعَفَوْ ۔ رہا می مزید فید کی مثال ؛ جیسے: قِدْ طَامن ( کاغذ ) ۔ خماس مجرد کی مثال ؛ جیسے: مسَفَوْ جَلْ کی مثال ؛ جیسے: مسَفَوْ جَلْ ( کاغذ ) ۔ خماس مزید فید کی مثال ؛ جیسے: قَبَعَفَوْ می ( موٹا اونٹ ) ۔ ( کہی ، ناشیاتی کا طرح کا ایک کھیل ) ۔ خماس مزید فید کی مثال ؛ جیسے: قَبَعَفَوْ می ( موٹا اونٹ ) ۔

اورجامد حروف کی اقسام کے اعتبار سے دیں قسموں : یعنی جی مہموز وغیرہ پرمنقسم ہوتا ہے کاسے۔ چوں کہ قبل کی گردان زیادہ ہوتی ہے، اسم کی کم اور حرف کی بالکل نہیں ہوتی ؛ اس لئے صرفی کی توجہ قبل کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔

## سبق (۷) پہلاباب صیغوں کے بیان میں

بیددوسلوں پر سمل ہے: مہل فصل: افعال کی گردانوں کے بیان میں فعل ماضی معروف ٹلائی مجرد سے تین وزن پر آتا ہے: (۱) فَعَلَ کے وزن پر؛ جیسے: طَنَوَ بَدِ (۲) فَعِلَ کے وزن پر؛ جیسے: سَمِعَ۔ (۳) فَعَلَ کے وزن پر؛ جیسے: کَوْجَہِ۔

فَعَلَ كَامِعْمَارِعَ معروف بهم يَ يَفْعُلُ كِوزَن بِرا تاب بيسے: نَصَرَ يَنْصُرَ بَهِ عَي يَفُعِلُ كِوزَن بِرا تاب بيسے: نَصَرَ يَنْصُرَ بَهِ عَي يَفُعِلُ كِورَا الله عَلَى وَتَعْمِين بِين: (١) ثَمَا ى بُحُرد بيتى جَس مِن بِا بِحُ حَروف اصلى بول ، اس كى وقتمين بين: (١) ثمَا ى بُحُرد بيتى جَس مِن بِا بِحُ حَروف اصلى كروف اصلى كے علاوہ كوئى زائر حرف بيد بيتى جس مِن باقى حروف اصلى كے علاوہ كوئى زائر حرف بي بوئے بيتى بيتى جس مِن باقى حروف اصلى كے علاوہ كوئى زائر حرف بي بوئے بيتى بوئے بيتى باقى زائر اور سے در بيتى باقى زائر اور سے بيتى باقى زائر اور الامول (ص: ٣٢) بيتى بيتى باقى زائر الامول (ص: ٣٢)

وزن پرآتاہ؛ جیسے: صَنَوَ بَ يَصَنُوبَ، اور بَهِي يَفْعَلُ كَوزن پرآتا ہے؛ جیسے: فَتَحَ يَفْتَخِ۔ فَعِلَ كامضارع معروف: يَفْعَلُ كَوزن پِرآتا ہے؛ جیسے: سَمِعَ يَسْمَعُ اور بَهِي يَفْعِلُ كوزن پرآتا ہے؛ جیسے: حَسِبَ يَحْسِبُ۔

اور فَعُلَ كَامضارع معروف: صرف يَفْعُلُ كه وزن پرآتا ہے؛ جیسے: كُومَ، يَكُومُ اور ماضى مجبول إن تَنبول اوزان سے فَعِلَ كه وزن پرآتا ہے۔ اس اور مضارع مجبول يَفْعُلُ كه وزن پر آتا ہے۔ اس اور مضارع مجبول يَفْعُلُ كه وزن پر آتا ہے۔ اس اور مضارع مجبول يَفْعُلُ كه وزن پر دوسرا باب فَعَلَ يَفْعُلُ كه وزن پر دوسرا باب فَعَلَ يَفْعُلُ كه وزن پر دوسرا باب فَعَلَ يَفْعُلُ كه وزن پر پانچوال يَفْعِلُ كه وزن پر پانچوال باب فَعَلَ يَفْعُلُ كه وزن پر پانچوال باب فَعَلَ يَفْعُلُ كه وزن پر پانچوال باب فَعُلَ يَفْعُلُ كه وزن پر حيمثا باب فَعِلَ يَفْعِلُ كه وزن پر ساس

اولاً افعال اور شتفات کے صینے بیان کئے جاتے ہیں ، اُس کے بعد ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی۔

## سبق (۸) فعل ماضی کا بیان

فعلی ماضی: کے تیرہ صینے سے تیں: (۱) واحد ذکر غائب (۲) جشنیہ ذکر غائب (۳) جمع ذکر غائب (۳) واحد مؤنث غائب (۵) شنیہ مؤنث غائب (۲) جمع مؤنث غائب (2) واحد ذکر حاضر (۸) شنیہ ذکر دمؤنث حاضر (۹) جمع ذکر حاضر (۱۰) واحد مؤنث حاضر (۱۱) جمع مؤنث حاضر (۱۲) واحد ذکر دمؤنث حکلم (۱۳) شنیہ دجمع ذکر دمؤنث مشکلم فعل ماضی کی چارشمیں ہیں: ا - بحث اثبات فعل ماضی معروف سے: فعل فعکر ، فعکن ، فعکن المفائل فعکن ، فعکن ،

(۱) "فَعَلَ" كا وزن اگرچلازم ہے بگر چول كراكرلازم كوئرف جركے ذريعة متعدى بنالياجائے تواس ہے ججول اورائم مفعول آجا تا ہے ، اس لئے صاحب "علم الصيفة" نے يہاں ججول بيل "فَعَلَ" كے وزن كو بھى شامل كرليا ہے۔ (۲) اللّٰ مجرد كے دوباب اور جيں: (۱) فَعِلَ يَفْعَلْ كے وزن پر (۲) فَعَلَ يَفْعَلْ كے وزن پر بگرچول كريدونوں باب بہت كم استعال ہوتے ہيں ، اس لئے صاحب "علم الصيفة" نے إن كوقا بل ذكر تيس سجما۔ (۳) صيفة لفظ كي و يخصوص شكل ہے جو تركات و سكتات اور تروف كي ترتيب سے حاصل ہوا ورخصوص معنى پر ولالت كرے۔

(۱) میخه: نفظ ی وه مصول مس بے جو ترکات و متنات اور تروف ی کرتیب سے ماسی مواور مصول کی پردلانت کرے۔ (۱۷) بحث اثبات قبل ماضی معروف: دو قبل ہے جو زمانہ گذشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پردلالت کرے ، اور اُس کا فاعل معلوم ہو؛ جیسے: فَعَلَ (کیا اس ایک مردنے زمانہ گذشتہ میں ) ، دَ خَلَ (واغل مواد وایک مردز مانہ گذشتہ میں)۔ فَعَلْتَ، فَعَلَّتُمَا، فَعَلْتُمَ، فَعَلْتَ، فَعَلْتُ فَعَلْتُ فَعَلْنَا عِينَ كُمَّهِ بِرَثِيْوَلَ حَرَاوَل كما تَوْكُرُوال كَا جائة ٢- بحث اثبات هيل ماضى مجهول است فيمار، فيعلَا، فيعلَوْا، فيعلَتْ، فيعلَانَ فيعلَانَ، فيعلَتَ، فيعلَتَا، فيعلَنَ، فيعلَنَ، فيعلَنَا، فيعلَنَا، فيعلَنَا، فيعلَنَا، فيعلَنَا، فيعلَنَا،

### سبق(۹)

"مَا" اور" لَا ' المعلى ماضى يرنفى كے لئے آتے ہيں ؛ مُرفعل ماضى پر ' لا "كے داخل ہونے كى شرط بيہ كد" لا " الفحل ماضى پر يغير مُراركنين آتا اللہ جيسے : فلاصَدَّقَ و لَا صَلَّى (ليكن انسان فرط بيہ ہے : فلاصَدَّقَ و لَا صَلَّى (ليكن انسان فرط بيہ ہے : فلاصَدَّقَ و لَا صَلَّى (ليكن انسان فرط بيہ ہے نہ ما تا اور نہ نما زير همى ) ۔

٣- بحث فى هل ماضى معروف ٣-: مَافَعَلَ، مَافَعَلَا، مَافَعَلُوْا، مَافَعَلَتْ، مَافَعَلُوّا، مَافَعَلَتْ، مَافَعَلُتَا، مَافَعَلْنَ، مَافَعَلْتَ، مَافَعَلْتُمَا، مَافَعَلْتُمْ، مَافَعَلْتْ، مَافَعَلْتْ، مَافَعَلْتُ، مَافَعَلْتَا.

ائ طرح لَافَعَلَ ــــــ ، آخرتک پورگ گردان کرلی جائے۔ ۲۰ - بحث فی همل ماضی جمول ۲۰ : مَافَعِلَ، مَافَعِلَا، مَافَعِلُوا، مَافَعِلَتْ، مَافَعِلَتَا، مَافَعِلْنَ، مَافَعِلْتَ، مَافَعِلْتُمَا، مَافَعِلْتُمْ، مَافَعِلْتِ، مَافَعِلْتُ، مَافَعِلْتُ، مَافَعِلْتَا۔

#### ای طرح لافعل سے، آخرتک پوری کردان کرلی جائے۔

(۱) بحث اثبات فعل ماضی جمهول: ووفعل ہے جوز مانتہ گذشتہ بیس کسی کام کے کئے جانے پر ولالت کرے، اور اُس کا فاعل معلوم ندیو: جیسے: فیول (کیا گیا وہ ایک مروز مانتہ گذشتہ بیس)۔

(٢) خواه لا كاكرار لفظا مو: يمين: فَلاَصَدُقَ وَلَاصَلَى \_ يامِنْ مو: يمين: فَلا الْحَتَحَمَ الْعَقَبَةَ، به فلا فَكَ وَقَبَهُ وَلاَ اللهُ عَمَ وَمَا مَنَ مَنَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

(۳) بحث فی فعل مامنی معروف: دو فعل ہے جوزمانہ گذشتہ میں کسی کام کے ندکرنے یا نہ ہونے پر ولالت کرے ، اور اُس کا فاعل معلوم ہو؛ جیسے: هَافَعَلَ ( نہیں کیا اُس ایک مرد نے زمانہ گذشتہ میں )، هَادَ حَلَ ( نہیں داخل ہوا وہ ایک مردزمانہ گذشتہ میں )۔

(٣) بحث نفی قطل ماضی جمہول: وہ قطل ہے جو زمانہ گذشتہ بیں کسی کام کے ند کئے جانے پر دلالت کرے، اور اُس کا فاعل معلوم نہ ہو؛ جیسے: مَا اَفِعِلَ (نہیں کیا کمیاوہ ایک مردز مانہ گذشتہ بیں)۔

## سبق (۱۰) فعل مضارع کابیان

فعل مضارع: کے گیارہ صیخ آتے ہیں: (۱) واحد ذکر غائب (۲) مشنیہ ذکر غائب (۳) مشنیہ ذکر غائب (۳) جمع ذکر غائب (۳) واحد مؤنث غائب و فذکر حاضر، بید دوسیغول کے قائم مقام ہے۔ (۵) مثنیہ مؤنث غائب، و فذکر ومؤنث حاضر، بیٹین میغول کے قائم مقام ہے۔ (۲) جمع مؤنث غائب۔ (۷) جمع نذکر ماضر۔ (۸) واحد مؤثث حاضر۔ (۹) جمع مؤنث حاضر۔ (۹) جمع مؤنث حاضر۔ (۱۱) مثنیہ و جمع فرند خاصر۔ (۱۱) مثنیہ وجمع فرد کے ذکر ومؤنث مشکلم۔ (۱۱) مثنیہ

فعل مضارع كيمي جارشمين ين:

ا- پحث انهات تعل معمارے معروف اللہ : يَفْعَلَ، يَفْعَلَانِ، يَفْعَلُونَ، تَفْعَلُونَ، تَفْعَلُ، تَفْعَلَ.
 تَفْعَلاَنِ، يَفْعَلُونَ، تَفْعَلِيْنَ، تَفْعَلْنَ، أَفْعَلَ، نَفْعَلْ.

عین کلمہ پرتنیوں ترکتوں کےساتھ کردان کی جائے۔

٣- پحت في محمارع معروف ٣- : لَايَفْعَلْ، لَايَفْعَلْ، لَايَفْعَلُ، لَايَفْعَلُونَ، لَايَفْعَلُونَ، لَاتَفْعَلُ، لَاتَفْعَلَانِ، لَايَفْعَلْنَ، لَاتَفْعَلُونَ، لَاتَفْعَلِيْنَ، لَاتَفْعَلْنَ، لَااَفْعَلُ، لَانَفْعَلُ۔

(۱) بحث اثبات تعلى مضارع معروف: ووقعل بجوز مانة موجوده يا آئنده يش كمى كام كرنے يا بونے پرولالت كرے اوراً س كا فاعل معلوم بو؛ جيسے: يَفْعَلُ (كرتا ہے يا كرے كاوه ايك مردز مانه موجوده يا آئنده يس)، يَذْخُلُ ( داخل بوتا ہے يا داخل بوگاوه ايك مردز مانة موجوده يا آئنده يس)۔

(۱) بحث اثبات فعل مضارع جمهول: ووقعل ہے جوزمانتہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے کئے جانے پر ولالت کرے اوراً س کا فاعل معلوم ندہو؛ جیسے نفضل (کیاجا تاہے یا کیاجائے گادہ ایک مردزمانتہ موجودہ یا آئندہ میں)۔
(۳) بحث نفی فعل مضارع معروف: ووقعل ہے جوزمانتہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے ندکرنے یاندہونے پر دلالت کرے اوراُ س کا فاعل معلوم ہو؛ جیسے: لَا تِفْعَلُ (تبین کرتاہے یا تبین کرے گا وہ ایک مردزمانتہ موجودہ یا آئندہ میں) لَا تَذِخُولُ (تبین داخل ہوگا وہ ایک مردزمانتہ موجودہ یا آئندہ میں)۔

٣- يحت**َّ فَى فَصَلَّ مَصَّارِعٌ جِمِيولَ** الله : لَايُفْعَلُ، لَا يُفْعَلَانِ، لَايُفْعَلُونَ، لَاتُفْعَلُ، لَا يُفْعَلُونَ، لَاتُفْعَلُ، لَانْفُعَلُ. لَا يُفْعَلُونَ، لَاتُفْعَلُنَ، لَا اَفْعَلُ، لَا اَفْعَلُ. لَا الله عَلَى الله عَلَ

### سبق(۱۱) فعلمضارع منصوب کابیان

جب الن الفعل مضارع پرواغل بوتا ہے، تو وہ (اس میں دوطرح کاعمل کرتا ہے: عمل لفظی اور عمل معنوی عمل کرتا ہے: عمل لفظی اور عمل معنوی علی المعنوی علی الفظی بیہ ہے کہ وہ ) چار صینوں: لین واحد ذکر غائب، واحد مؤنث غائب و فذکر حاضر ، واحد مثلکم اور جمع مثلکم کونصب دیتا ہے؛ جیسے: لَنْ يَفْعَلَ، لَنْ تَفْعَلَ، لَنْ أَفْعَلَ، لَنْ أَفْعَلَ، لَنْ نَفْعَلَ اور پائی صیغول لین شنید فرکر غائب، حشنید مؤنث غائب و فرکر ومؤنث حاضر، جمع فرکر غائب جمع فرکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر سے تون احرائی کوگراویتا ہے؛ جیسے: لَنْ يَفْعَلاَ ، لَنْ تَفْعَلُوْ ا ، لَنْ يَفْعَلُوْ ا ، كَنْ عَلَى الله مَنْ الله كُونُ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله

بحث في تأكيربلن ورفعل مستفتل معروف "" : لَنْ يَفْعَلَ، لَنْ يَفْعَلاَ، لَنْ يَفْعَلاَ، لَنْ يَفْعَلُوْا، لَنْ

تَفْعَلَ, لَنْ تَفْعَلاَ, لَنْ يَفْعَلْنَ, لَنْ تَفْعَلُوْ ا, لَنْ تَفْعَلِىٰ، لَنْ تَفْعَلْنَ, لَنْ اَفْعَلَ، لَنْ نَفْعَلَ ــ

بحث فى تاكيدبلن ورهل مستعبل جميول سن: لَنْ يُفْعَلَ، لَنْ يُفْعَلَ، لَنْ يُفْعَلُوا، لَنْ

الْفُعَلَى لَنْ تَفْعَلا مَن يُفْعَلُنَ لَنْ تُفْعَلُوا ، لَنْ تُفْعَلِيْ ، لَنْ تُفْعَلُنَ ، لَنْ افْعَلَ ، لَن تَفْعَلُ -

سسى بى سامارى بى سامان كى المراح كى المراح كى الفراح كى الفراح عمل الفراح كى الفراح عمل الفراح ا

سبق (۱۲) قعل مضارع مجودم کابیان

بحث في بحديكم ورفعل مضارع معروف " - : لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَفْعَلا، لَمْ يَفْعَلُوا، لَمْ

تُفْعَلَى لَمْ تَفْعَلا ، لَمْ يَفْعَلْنَ ، لَمْ تَفْعَلُوا ، لَمْ تَفْعَلِى ، لَمْ تَفْعَلْنَ ، لَمْ أَفْعَلُ ، لَمْ تَفْعَلُ ـ

بحث في جود بلم درهل مضارع جيول س- : لَمْ يَفْعَلْ، لَمْ يَفْعَلْ، لَمْ يَفْعَلُوا، لَمْ تَفْعَلُ،

(۱)"إذَن "الفل مضارع كوأس وقت نصب ويتاب جب كه چارشرطي بإنى جاسي و يكفئه وري بداية النور ص ٢٨٩) (۲) بحث لفي بخد بلم در هل مضارع معروف: ووهل بجوز مانه گذشته بي ايقين كيساته و كسي كام كه ندكر في يانه مون پرولالت كرے اوراك كا فاعل معلوم مواجيد: فَمْ يَفْعَلْ (نبيس كيا أس ايك مروف زمانه كذشته بيس)، لَمْمَ يَذْخُلُ (نبيس واخل مواد وايك مروز مانة گذشته بيس) -

(٣) بحث نفی جحد بلم در تعل مضارع مجول: و قعل ہے جوز مان کذشتہ میں ، یقین کے ساتھ کس کام کے نہ کئے :

لَمْ تُفْعَلا ، لَمْ يُفْعَلْنَ ، لَمْ تَفْعَلُوا ، لَمْ تُفْعَلِى ، لَمْ تُفْعَلْنَ ، لَمْ أَفْعَلَ ، لَمْ نَفْعَلْ ـ

#### سبق (۱۱۳)

''اِنْ شُرطیہ''،''لام امر'' اور''لائے نبی' بھی بعل مضارع میں ،''لَمَہ'' کی طرح عمل کرتے بیں ؛ جیسے زان یَفْعَلٰ، اِنْ یَفْعَلا آخرتک معروف وجبول دونوں گردا نیس کرلی جا تھیں۔

لام امر: مجبول مے تمام صیغوں میں آتا ہے، اور معروف میں حاضر کے علاوہ مصرف غائب و تعکلم مے صیغوں میں آتا ہے۔

اورلائے تھی: معروف وجہول کے تمام صیخوں میں آتا ہے۔

قائدہ جمعقین کے بیان کے مطابق ، امر مجہول بالام کے مینوں کو، اور نیز نہی کے تمام میغوں
کومتفرق کرنا پہند بدہ نہیں ہے ، بحث نفی جحد بلم کی طرح ، اِن بحثوں کو بھی رکھنا چاہئے ، البند امر معروف
کی گردان کو تقسیم کرنا ضروری ہے ؛ اس لئے کہ امر حاضراس سے بغیر لام کے آتا ہے ، اور وہ فعل کی تبیری قتم ہے ۔ اس پس امر حاضر کے صیغے علیحہ و کھے جا تھیں ہے ، اور وہ بی مناسبت کی وجہ سے امر بالام کے صیغے بھی جا تھی جا تھیں۔

= جانے پردالات کرے، اوراُس کا فاعل معلوم نہ ہو: جیسے: کُنم نِفْعُلُ (ٹیس کیا گیا دہ ایک مردز مان گذشتہ میں)۔

(۱) معللب بیہ ہے کہ مختقین اس بات کو پسترفیل کرتے کہ امر جمہول بالام اور ٹی معروف وجمبول میں، حاضر کے مینوں کوالگ کردان میں، جیسا کہ صاحب ''میزان العرف'' نے کوالگ کردان میں رکھا جائے، اور فائب وطائب وشکلم کے مینوں کوالگ کردان میں رکھا جائے باکہ اُن کے نزد یک پستریدہ بیہ کہ جس طرح نفی جمد بلم کے تمام صیفوں کو فائب وحاضر کا فرق کئے بغیر، ایک کردان میں رکھا جاتا ہے، ای طرح امر جمہول بالام اور ٹبی معروف وجمہول میں بھی تمام صیفوں کوایک کردان میں رکھا جائے؛ اس لئے کہ عامل جازم ہونے میں اُکھ اُن میں رکھا جائے؛ اس لئے کہ عامل جازم ہونے میں رکھا ضرعے دون میں معاضر کے صیفوں کوالگ کردان میں رکھنا ضروری ہے؛ اس لئے کہ امر حاضر معروف بغیرلام کے آتا ہے، اور وہ قبل کی حاضر معروف بغیرلام کے آتا ہے، اور وہ قبل کی است متنقل قسم ہے۔

بحث بمي معروف " : لا يَفْعَلْ، لَا يَعْلَى لَا يَفْعَلْ، لَا يَعْمَلْ، لَا يَعْمَلْ، لَالْمُعْلَى الْلَا يَعْلَى لَا يَعْمَلْ، لَا يُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالْ، لَا يَعْمَلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالْ الْمُعْلَى ا

توث : جوفعل مضارع "لَمْ" يا دوسر عيوازم ، مثلاً: "لَمَّا"، "إِنْ شُرطيه"، "لام امر" اور "لائت نمى" كى وجهت مجرّوم بوء اگراس كالام كله ترف علت بوتووه كرجا تا ب بجيد: لَمْ يَدْغ ، لَمْ يَرْمِ ، لَمْ يَخْشَ ، لَمَّا يَدْغ ، إِنْ يَدْغ ، لِيَدْغ ، لَا يَدْغ وه كذا .....

سبق (۱۹۱)

فتحل مضارع بالام تاكيدونون تاكيد كابيان

<sup>(</sup>۱) نبی معردف: دو قطل ہے جوزمانہ آئندہ میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کی طلب پر دلالت کرے اورائی کا فاعل معلوم ہو؛ جیسے: لَا تَفْعَلْ (مت کرتوایک مردزمانہ آئندہ میں) ، لَا یَدُخُل (چاہئے کہ اُفل نہ ہودہ ایک مردزمانہ آئندہ میں)۔ (۲) بحث نبی مجول: وہ قعل ہے جوزمانہ آئندہ میں کسی کام کے نہ کئے جانے کی طلب پر دلالت کرے ، اورائس کا فاعل معلوم نہ ہو؛ جیسے: لَا یَفْعَلْ (چاہئے کہ نہ کیا جائے وہ ایک مردزمانہ آئندہ میں)۔

<sup>(</sup>٣) واضح رب كدا كرجع فدكر غائب وحاضر كو واؤرا وروا حدمؤنث حاضركى يا وكا ما قبل صورة مفنوح موتو إس صورت ين أس واؤاور يا موكرا يا ميس جاتا؛ بكدأن كو باتى ركت موت ،خوداً س واؤكو مساور يا موكسره ديديا جاتا ہے ؛ جيسے: لَيْدَ عَوْنَ مَ لَيْرُ مَوْنَ مَ لَتَخْشَيِنَ وَغِيره و كِيمَة : نوا درا الاصول (ص:٢٦)

جمع مؤنث غائب وحاضر میں نون جمع مؤنث اور نون تقیلہ کے درمیان 'الفِ فاصل'' اسلے آتے ہیں، تاکہ بے در میان 'الفِ فاصل'' اسلے آتے ہیں، تاکہ بے در بے تین نونوں کا جمع ہونا لازم نہ آئے ہیں، تاکہ بے در بے تین نونوں کا جمع ہونا لازم نہ آئے ہیں۔ نکیفُ عَلْمَانِی کَتَفْعَلْمَانِی کَتَفْعَلْمَانِی اللّٰهِ مُسور ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ الف کے بعد نون تقیلہ کمسور ہوتا ہے، اور دیگر جگہوں میں مفتوح۔

اورنونِ خفیفہ شننیداور جمع مؤنث غائب وحاضر کے علاوہ ، باتی صیغوں میں آتا ہے ، اوراُس کا حال مذکورہ تمام باتوں میں نونِ تقیلہ کی طرح ہے۔ فعل مضارع ، نونِ تاکید تقیلہ وخفیفہ کے داخل ہونے سے زمان مستنقبل کے ساتھ خاص ہوجاتا ہے۔

#### سبق(۱۵)

بحث لام تاكيد با نون تاكيد ثقيله ورهل منتقبل معروف "-: لَيَفْعَلَنَ، لَيَفْعَلَاتِ، لَيَفْعَلَنَ، لَيَفْعَلاتِ، لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلاتِ، لَيَفْعَلْنَاتِ، لَتَفْعَلْنَ، لَتَفْعَلْنَا، لَتَفْعَلْنَ، لَتَفْعَلُنَ، لَتَفْعَلُلُ مَا لَهُ لُونَ لَكُونُ لَهُ لَلْنَالِ لَا لَا لَيْفُعُلُنَ، لَتَفْعَلُنَ

بحث لام تاكيد بالون تاكيده هيل منتقبل جيول سن : لَيَفْعَلَنَ ، لَيَفْعَلَنَ ، لَيَفْعَلَنَ ، لَيَفْعَلَنَ ، لَيَفْعَلَنَ ، لَيَفْعَلَنَ ، لَيُفْعَلَنَ ، لَيْفُعَلَنَ ، لَيُفْعَلَنَ ، لَيُغْعَلَنَ ، لَيُعْمَلَنَ ، لَوْلَ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّه ، لَيْفَعَلَنَ ، لَيْفُعَلَنَ ، لَوْلُ مُلْتَلْ مُعْلَى اللّه مُعْلِقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ اللّهُ ال

جائے گاوہ ایک مردز مانی کندہ ش)۔

بحث لام تاكيدبا ثوان تاكيد مخيف درخل سنتقبل جميول: ليَفْعَلَنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيْفُعَلُنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيْفُعَلُنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيْفُعِلُنْ، لَيْفُعَلُنْ، لَيْفُعَلْنَ اللّهُ لَذِي لَيْفُعِلُنْ اللّهُ لَيْ لَيْفُعُلُنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيُفْعَلُنْ، لَيْفُعَلْنَ اللّهُ لَيْ لَيْفُعُلُنْ اللّهُ لَيْفُعِلُنْ اللّهُ لَيْ لَيْفُعُلُنْ اللّهُ لَلْ لَيْلُولُونُ لِلللّهُ لَلْ لَلْ لَيْفُعِلُنْ اللّهُ لِلْ لْلِي لَلْمُ لَلْ لَلْ لَلْكُونُ لِلللْهُ لَلْ لَلْلْ لَلْ لَلْلْعُلُنْ اللّهُ لَلْلْ لَلْلْلْمُ لِلللْهُ لِلْلْلِي لَلْهُ لَلْ لْلْلْمُ لَلْ لَلْلْلْمُ لَلْ لَلْلْمُ لَلْ لَلْلْمُ لَلْ لَيْلُولُ لَلْلْمُ لَلْ لَيْ لَلْلْمُ لَلْ لَلْلْمُ لَلْ لَلْمُ لَلْ لَيْلِولُ لَا لَهُ لَلْ لَلْلْمُ لَلْ لَلْلْمُ لِلْ لَلْلْمُ لِلْ لَلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لَلْ لَلْلْمُ لِلْلْمُ لَلْلْمُ لَلْلْلْلْمُ لَلْلْلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لْلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلْمُ لِلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلْمُ لْ

### سبق (۱۲)

امرونی بی بی بی آونِ تُقیلہ اورٹونِ تخفیفہ آتا ہے ، امرکا بیان اِس کے بعد آئےگا۔ بحث نمی معروف با ٹون تُقیلہ اس : لای فُعَلَنَ، لَایَفْعَلانِ، لَایَفْعَلْنَ، لَایَفْعَلْنَ، لَایَفْعَلُنَ، لَایَفْعَلُنَ، لَایَفْعَلُنَ، لَایَفْعَلُنَ، لَایَفْعَلُنَ، لَایَفُعَلُنَ، لَایَفْعَلُنَ۔ میں کلمہ پرتنیوں لائفُعَلانِ، لَایَفْعَلْنَانِ، لَایَفْعَلُنَ، لَا تَفْعَلِنَ، لَایَفْعَلْنَانِ، لَا اَفْعَلَنَ، لَایَفُعَلُنَ۔ حرکوں کے ساتھ کردان کی جائے۔

بحث نمي جيول بالون هيلير "- " لَايُفْعَلَنَ، لَايُفْعَلَنَ، لَايُفْعَلَنَ، لَايُفْعَلَنَ، لَايُفْعَلَنَ، لَاتُفْعَلَنَ، لَاتُفْعَلَنَ. لَاتُفْعَلَنَ. لَاتُفْعَلَنَ، لَاتُفْعَلَنَ. لَاتُفْعَلَنَ، لَاتُفْعَلَنَ. لَاتُفْعَلَنَ. لَاتُفْعَلَنَ. لَاتُفْعَلَنَ. لَاتُفْعَلَنَ اللّٰهُ عَلَى اللّ

بحث نمی معروف بالون مخفیفه: لَای فَعَلَنْ، لَایَفْعَلُنْ، لَاتَفْعَلُنْ، لَاتَفْعَلُنْ، لَاتَفْعَلُنْ، لَاتَفْعَلِنْ، لَا اَفْعَلَنْ، لَانَفْعَلَنْ۔ عِين كلمه يرتينوں حركتوں كے ساتھ كروان كى جائے۔

بحث می جمیول بالون محقیقہ: لَایَفْعَلَنَ، لَایَفْعَلْنَ، لَاتَفْعَلْنَ، لَاتَفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلْنَ. لَاتُفْعَلَنْ۔

قا كره: نعل مضارع بن أِمَّا شرطية السيك بعد بحى بنون أَقْتِله اورنون خفيفه البين طريقة كرمطابق آتة بين : جيسے ذا مَّا يَفْعَلَنَ ، إِمَّا يُفْعَلَنَ ، إِمَّا يَفْعَلَنْ ، إِمَّا يُفْعَلَنْ ، أَمَّا يَفْعَلَنْ ، أَمَّا يَفْعَلَنْ ، أَمَّا يَفْعَلَنْ أَمْ تَرْتَك بِورى كروا نيس كرلى جائيس ـ

(۱) بحث نہی معروف بانون تقیلہ عنفیفہ: ووقعل ہے جوزمانہ آکندہ ش، تاکید کے ساتھ کی کام کے نہ کرنے یا نہ بونے کی طلب پر دلالت کرے، اوراُس کا فاعل معلوم ہو؛ جیے: لَا تَفْعَلَنَّ / لَا تَفْعَلَنْ (برگزمت کرتو ایک مردزمانہ آکندہ ش) ، لَا تَذْخُلَنَّ / لَا تَذْخُلَنْ (برگزمت واعل موتو ایک مرد، زمانہ آکندہ ش)۔

(٢) يحث نبى جيول بانون تقيل خفيف ووفعل بجوز مانة آئنده من الكيد كما تعرك كام كند كنا جائى كالله المركز والله المسلم المركز والله المركز والكرام المركز والمركز والم

(٣) يـ الن شرطية اور منازائدة سيمركب ب، اصل من إن منافقا، نون كوميم سي بدل كر ميم كاميم من ادغام كرديا ما منابو كميا\_ (احراب القرآن ١٠/١٥٩) \_

### سبق (۱۷) فعل امر کابیان

امرحاضر بنائے کا قاعدہ: امرحاضر تعلی مضارع معردف سے بنایاجا تاہے، اس طرح کہ علامت مضارع کوحذف کردیں، اُس کے بعد دیکھیں: اگر علامت مضارع کا مابعد متحرک ہوتو آخر میں وقف کردیں: جیسے: تعبدُ سے جِذْ۔

ادراگرساکن موتوعین کلدکودیکھیں: اگرعین کلدمنموم موتوجمزہ وصل منموم شروع میں لے آئی، اور آخریں وقف کردیں اگر حرف علت ندمو؛ جیے: قفضؤ سے انضو اور اگرعین کلد کسور یا مفتوح ہو، توجمزہ وصل کمورشروع میں لے آئی، اور آخریں وقف کردیں اگر حرف علت ندمو؛ جیے: قضر ب سے اضرب باور قفق نے سے افقے۔

امریں نونِ اعرانی گرجا تاہے اورنونِ جمع مؤنث اپنی حالت پر رہتاہے ، اور حرف علت بھی آ خرسے حذف ہوجا تاہے ؛ جیسے : قَذْعُوْ سے أَذْعُ ، قَوْمِیْ سے إِزْمِ اور قَنْحُشٰی سے اِنْحِشَ۔

بحث امرحاضر معروف المنظمة المقلل الفعلام الفعلة المافعلي الفعلق عين كلمه يرتنيول حركتون من المرحاضر معروف المنظمة الم

بحث امرغائب ويختكم معروف "" :لِيَفْعَلْ لِيَفْعَلْ، لِيَفْعَلْوَا، لِتَفْعَلْ، لِيَفْعَلْ، لِتَفْعَلَ، لِتَفْعَلَ، لِتَفْعَلَ، لِيَفْعَلْ، لِيَفْعَلْ، لِيَفْعَلْ، لِيَفْعَلْ، لِيَفْعَلْ. لِيَفْعَلْ. لِيَفْعَلْ.

بحث امرججول سنة ليفعَلُ لِيفْعَلُ لِيفْعَلُ النَّفَعَلُوا ، لِيَفْعَلُ التَّفْعَلُ النَّفُعَلُوَ ، لِيَفْعَلُوا ، لِيَفْعَلُوا ، لِيَفْعَلُوا ، لِيَفْعَلُوا ، لِيَفْعَلُوا ، لِيَفْعَلُوا ، لِيَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى النَّفُعَلُ . لِيَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى النَّفُعَلُ . لِيَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱)اس کی تعریف کزر مکل ہے۔ کیمئے: سبق (۳)۔

(۲) بحث امرغائب ومنظم معروف: ووفعل ہے جوز مانۃ آئندہ میں، فاعل غائب یا فاعل منظم سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب پر ولالت کرے، اور اُس کا فاعل معلوم ہو؛ جیسے: اینفغل (چاہئے کہ کرے وہ ایک مرو، زمانۃ آئندہ میں)، لینذ خول (چاہئے کہ داغل ہووہ ایک مرد، زمانہ آئندہ میں)۔

(۳) بحث امر مجبول: وہ فل ہے جوز مان آئے تندہ میں کس کام کے کئے جانے کی طلب پردلالت کرے ، اوراُس کا فاعل معلوم ندہو: جیسے: لینفغل (جائے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، زمان آئے کدہ میں)۔

### سبق(۱۸)

بحث امرفا تب ويتكلم معروف بالون هيله ٣-٠٠ ليَفْعَلَنَ، لِيَفْعَلَانِّ، لِيَفْعَلَنَّ، لِيَفْعَلَنَّ، لِيَفْعَلَنَّ لِيَفْعَلَانٌ، لِيَفْعَلْنَانَ، لِاَفْعَلَنَّ، لِيَفْعَلَنَّ.

بحث امر فا تب وهنگلم معروف با نوان مخفیفہ: کِیفْعَلَنْ، لِیَفْعَلُنْ، لِیَفْعَلُنْ، لِیَفْعَلُنْ، لِاَفْعَلَنْ، لِنَفْعَلَنْ۔

بحث امرججول بالول هيله "- : لِيَفْعَلْنَ، لِيَفْعَلَانَ، لِيَفْعَلْنَ ، لِيَفْعَلْنَ ، لِيَفْعَلَنَ ، لِيَفْعَلَانَ، لِيُفْعَلَنَ ، لِيَفْعَلَنَ ، لِيَفْعَلَنَ ، لِيَفْعَلَنَ ، لِيَفْعَلَنَ ، لِيُفْعَلَنَ ، لِيُفْعَلَنَ ، لِيُفْعَلَنَ ، لِيُفْعَلَنَ .

بحث امرجيمول بالوان مخفيفه: ليفعَلَن، لِيَفْعَلَنْ، لِيَفْعَلَنْ، لِتَفْعَلَنْ، لِتَفْعَلَنْ، لِلْفُعَلُنْ، لِافْعَلُنْ، لِافْعَلُنْ، لِافْعَلُنْ، لِافْعَلُنْ، لِافْعَلُنْ، لِافْعَلُنْ، لِنَفْعَلَنْ، لِافْعَلُنْ، لِنَفْعَلَنْ.

فائدہ: "لام تاکید" اور" لام امر" میں فرق بیہ کہ" لام تاکید" مفتوح ہوتا ہے اور تاکید وقت کے معنی پردلالت کرتا ہے۔ وقوت کے معنی پردلالت کرتا ہے۔

(۱) پخت امر حاضر معروف بالون تقیله است نفیفه: وه قصل بے جوز مانهٔ آئنده بیں، فاعل مخاطب سے، تاکید کے ساتھ کس کام کے کرنے یا ہونے کی طلب پر دلالت کرے، اور اُس کا فاعل معلوم ہو؛ جیسے نافعکن کرافعکن (ضرور کرتو ایک مرو زمانہ آئندہ بیں) اُذ خوکن کاذ خوکن (ضرور داغل ہوتو ایک مروز مانہ آئندہ بیں)۔

(۲) یحث امر غائب و منظم معروف با تون تقیل امنیفه: وه فعل بجوز مات آکنده مین ، فاعل غائب یا فاعل منظم سے ، تاکید کے ساتھ کی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب پر دلالت کرے ، اور اُس کا فاعل معلوم ہو؛ جیسے: لینف عَلَنَ الله عَلَى الله عَلَ

(٣) بحث امر جمیول با تون تقیل/ عفیفہ: وہ تعل ہے جوزمانہ آئندہ میں، تاکید کے ساتھ کسی کام کے کئے جانے کی طلب پرولالت کرے، اوراُس کا فاعل معلوم نہ ہو؛ جیسے: فیلف عَلَنَّ / فیلف عَلَنَ (چاہئے کہ ضرور کیا جائے وہ آیک مرد، زمانہ آئندہ میں)۔

### سبق (۱۹)

#### اسائے مشتقہ کا بیان

دوسری قصل: اسائے مشتقہ کے بیان میں۔ چھاسم قعل سے مشتق ہوتے ہیں: (۱) اسم فاصل اسے مشتق ہوتے ہیں: (۱) اسم فاعل (۲) اسم مفعول (۳) اسم تفضیل (۳) صفت مشہد (۵) اسم آلد (۲) اسم ظرف۔

ا - اسم فاعل: وہ اسم مشتق ہے جوکام کرنے والے پر دلالت کرے؛ جیسے: حضادِ بد (مارنے والا)۔ اسم فاعل ثلاثی مجرد سے مطلقاً ''فاعِل ''کے وزن پر آتا ہے۔ ''۔

بحث اسم قاعل: فَاعِلَ، فَاعِلَوْ،فَاعِلَيْنِ، فَاعِلُوْنَ،فَاعِلِيْنَ، فَاعِلَتْنَ،فَاعِلِيْنَ، فَاعِلَتَانِ، فَاعِلَتَيْنِفَاعِلَاتْ.

### سبق(۲۰)

سا اسم تعضیل: وه اسم شتن ہے جودوسرے کے مقابلے میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر ولائٹ کرے ؛ جیسے: اُصنوب (زیاوہ مارنے والا، دوسرے کے مقابلے میں)۔ اسم تعضیل الاثی مجرو کے اوزان سے "اُفعل "کے وزن پر آتا ہے ؛ گران افعال سے اسم تعضیل جیس آتا جورنگ یا عیب (۱) اسم فاعل وہ اسم تعضیل جیس آتا جورنگ یا عیب (۱) اسم فاعل وہ اسم ہم جومعد دم معروف سے لطا ہوا ورائی فات پر دلائٹ کرے جس کے ساتھ متی معدری بطور صوت لین تا نیوں زمانوں میں سے کی ایک زمانے میں قائم ہوں ؛ جیسے: مندا و بن (مارنے والا)۔ یہ تحریف زیادہ جائم ہے۔ دن پر آتا کے وزن پر آتا کے دون پر آتا کے

كمعنى ميں جون؛ اس كئے كه إن دونوں ميں 'آفغل " كا دزن صفت مصبہ كے لئے آتا ہے؛ جيسے: اَحْمَرُ (سرخ) اور أغلى (تابينا) نيز غير اللّٰ مجرد سے بھى اسم تعنيل نبيس آتا۔

بحث اسم تغضيل: اَفْعَلَ، اَفْعَلَانِ، اَفْعَلَيْنِ، اَفْعَلُونَ، اَفْعَلِيْنَ، اَفَاعِلَ، فَعْلَى، فَعْلَيَانِ، فَعْلَيَيْن،فَعْلَيَاتْ،فْعَلْ.

''آفاعِلُ"جَع تکسیرذکرے''فعل ''جع تکسیرمؤنٹ ہے،آفعلُون اور' فعلیات' 'جع سالم جیں۔
جع سالم : اُس جع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ جم ذکر سالم واؤاور نون کے
ساتھ آئی ہے؛ جیسے: منسلِمؤن اور جمع مؤنٹ سالم الف اور تاء کے ساتھ آئی ہے؛ جیسے: منسلِماث د
جع تکسیر: وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت ندر ہے؛ جیسے: دِ جَالْ۔

توٹ: اسم تعفیل کبھی مفولیت کے معنی کی زیادتی کے لئے بھی آتا ہے؛ جیسے: اَشْھَرُ (زیادہ
مشہور کے معنی میں )۔

### سبق(۲۱)

سم مفت مشہد: وہ اسم شنق ہے جوالی ذات پر دلالت کرے جوبطور ثبوت ( لیمنی ننیوں زمانوں سے طع نظر) معنی مصدری کے ساتھ متصف ہو؛ جیسے: حَسَنَ (خوب صورت)۔

اور اس اسم فاعل الی ذات پر دلالت کرتا ہے جوبطور صدوت (بینی تینوں زمانوں میں سے سی ایک زمانے میں )معنی مصدری کے ساتھ متصف ہو۔ای لئے صفت مصبہ ہمیشدلازم ہوتا ہے،اگر چیہ

تعل متعدی سے آئے؛ پس متابع اسم فاعل اور متبیع صفت مصبہ میں فرق بیہ کے دستا اسکے اللہ فات پر ولالت کرتا ہے جو تینوں زمانوں میں سے کی ایک زمانے میں کی چیز کوسنے کے ساتھ متصف ہو؛ اس کے بعد مفعول برآ سکتا ہے؛ چیے: زید متابع کلائمک (زید تیرے کلام کوسنے والا ہے)۔ اور متبیع فیلی چیز پر دلالت کرتا ہے جو تینوں زمانوں سے قطع نظر سننے کے ساتھ متصف ہو اس میں کی چیز کے ساتھ متعلق کا اعتبار کمی چیز کے ساتھ متعلق کا اعتبار کمی والا بھی کے دانوں بیت جی بھرائی مثلاً:

**اوزانِ صفت مشب**ر ا

| معنی                   | وزن       | معنی       | وزن     | معتی     | وزن    |
|------------------------|-----------|------------|---------|----------|--------|
| سفيداونث               | هِجَانَ   | پرآگنده    | خطع     | مشكل     | صَعْب  |
| אַןנג                  | شجاغ      | ون ا       | جثب     | خالی     | مِفْرُ |
| يارز)                  | عَطُشَانُ | ارخ        | أخمَرُ  | سخت      | صلب    |
| ياى(مؤنث)              | عَطشي     | 纹          | گاپز    | خوبصوارت | خسن    |
| حالمه                  | ځنلی      | 12         | کَپیز   | كخردرا   | تحشِن  |
| لال(مؤنث)              | خفزائ     | بخشنه والا | غَفُوز  | ्राः     | لَدُسُ |
| دّ ١٥ كى كالجمن اوْتْن | غشرائ     | الإيما     | جَيِّذ  | پرآگنده  | زِتُمْ |
|                        |           | بزدل       | جَبَانَ | موثا     | پلز    |

ۥڰٮڰڡڠٮ؞ۿڔ: حَسَنَ، حَسَنَانِ، حَسَنَيْنِ، حَسَنُونَ، حَسَنِهْنَ، حَسَنَةُ، حَسَنَتَانِ، حَسَنَتَيْنِ، حَسَنَاث.

(۱) صفت مشہ کے تمام اوزان سائی ہیں، قیاس کا اُن میں کوئی دخل بین ؛ للذا برمصدر سے ان اوزان پرصفت مشہ کہ استعال دیں بنا سکتے ؛ بلکہ اِس کا وارو عدار اہل زبان سے سنتے پر ہے، جس مصدر سے وہ ان اوزان پرصفت مشہد استعال کرتے ہیں، صرف ای مصدر سے صفت مشہد لا یا جائے گا، البتہ اَفْعَلُ کاوزن ای سے مستعیٰ ہے؛ اس لئے کہ رتگ وعیب بین 'اَفْعَلُ '' کاوزن قیاماً صفحت مشہد کے گئے آتا ہے۔

### سبق(۲۲)

اسم آلد: وواسم شتق ہے جوالی چیز پر دلالت کرے جوفعل کے صاور ہونے کا آلہ (پینی فریعہ) ہو؛ جیسے: مِعشَون (مارنے کا آلہ)۔ اسم آلہ تین وزن پر آتا ہے: (۱) مِفْعَلْ (۲) مِفْعَلْ (۳) مِفْعَلْ (۳) مِفْعَلْ (۳) مِفْعَلْ (۳) مِفْعَلْ (۳) مِفْعَلْ (۳) مِفْعَلَ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مِنْ اللّٰ (۳) مُنْ اللّٰ (۳) مُنْ

حُثُ اَهُمُ ٱلَهُ: مِنْصَى مِنْصَرَانِ، مِنْصَرَانِ، مَنَاصِلُ مِنْصَرَةُ، مِنْصَرَتَانِ، مِنْصَرَتَيْنِ، مَنَاصِلَ مِنْصَارَ، مِنْصَارَانِ، مِنْصَارَيْنِ، مَنَاصِيْرُ۔

مجمعی اسم آلد فاعل "كوزن برجى آتا به بيد بخاتم (مهرلگان كا آله) اور عَالَم (مان كا آله) اور عَالَم (مان كا آله) بحراسم آله كا أله كا آله كا آله كا المال من اسم جامد كم عن غالب آكة بين بلى الاطلاق مياشتقاتي معن بين استعال نبين بوتا، چنال چه بهي وجه كه برمبرلگان كآله كو خاته اور برجان كآله كو عَالَم فين كه سكت الد

#### سبق(۲۳)

۲-اسم ظرف: وواسم شتق ہے جوفعل کے صادر ہونے کی جگہ یافعل کے صادر ہونے کے وقت پردلالت کرے بھیے: عَضو ب (مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت )۔

اسم ظرف: مضارع مفتوح العين اورمضموم العين سے، نيز ناتص سے مطلقا السمين كلے كے فقد كے ساتھ منفقل كے وزن پر آتا ہے؛ جيسے: مَفْقَعُ (كھولئے كى جَلّه يا كھولئے كا وقت)، مَنْصَرْ (مدوكر نے كى جَلّه يا بھينكنے كا وقت)، مَنْصَرْ (مدوكر نے كى جَلّه يا بھينكنے كا وقت)، مَنْ مئ (بھينكنے كى جَلّه يا بھينكنے كا وقت)۔

اورمضارع کمورالعین ہے، نیزمثال سے مطلقا کے میں کلمہ کے کسرہ کے ساتھ مَفْرِق کے دزن پرآ تاہے؛ جیسے: مَضْوِ ب (مارنے کی جگہ یا ارنے کا دفت)، مَوْقِع ( کرنے کی جگہ یا کرنے کا دفت)۔

توٹ : بعض صرفیوں نے جو یہ کہ دیا ہے کہ اسم ظرف مضاعف سے بھی مطلقاً عین کلے کے فتہ کے ساتھ مَفْعَلْ کے وزن پرآ تاہے، یہ جی خوبی، ان لوگول نے لفظ مَفَوْ کے سے استمدال کیا ہے؛

(۱) لینی جس طرح اسم جامد کا مصدات کوئی مخصوص چیز ہوتی ہے، اسی طرح "فاعَلْ "کے وزن پرآنے والے اسم آلد کا مصدات بھی کوئی مخصوص چیز ہوتی ہے، چنال چہ بھی وجہ ہے کہ خاتمۂ کا مصداق ایک مخصوص مہر لگانے کا آلہ (لیعنی انگوشی) ہے اور عالَمۂ کا مصداق ایک مخصوص جانے کا آلہ (لیعنی ماسوی اللہ کوجانے کے آلہ) ہے۔ (۲) خواہ وہ مغتوح العین ہو، یا کمور العین یا مضموم العین۔ کرید پَفِزُ سے مشتق ہے جو کرمین کلے کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور قرآن مجیدیں واقع ہوا ہے، چنال چرارشاد باری ہے: {فَافِنَ الْمَفَزُ } (لیس کہاں ہے بھا گئے کی جگہ)؛ بلکہ سی جا سے ہے کہ اسم ظرف مضاعف کم مورافین سے میں کلے کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے، چنال چر مفیطل اسم ظرف حلّ یُوطُل سے مشتق ہے، اورلفظ مفیطل بھی قرآن مجید میں واقع ہوا ہے، چنال چرارشاد باری ہے: {حَفّی یَبَلُغَ سے مشتق ہے، اورلفظ مفرز کا علاء نے بیرجواب الْهَدْی مُعِرضًا فَا نَعِلُ اللهُ علاء نے بیرجواب دیا ہے کہ بیظرف تبیل؛ بلکہ مصدر میں ہے۔ ا

اسم ظرف کا جومیند وفت کے معنی پر ولالت کرے، اُس کو'' ظرف زمان'' کہتے ہیں ، اور جو میند جگہ کے معنی پر دلالت کرے ، اُس کو'' ظرف مکان' کہتے ہیں۔ پچٹ اسم ظرف: خضوب، خضوبَان، خضوبَنین، خضادِ بُ

### سبق (۲۲)

(۱) مصدرِ میں : وہ مصدرہے جس کے شروع بیل میم زائد ہو؛ بیسے: مَنْصَوْ (بدوکرنا)۔ مصدر میں اللّٰ میردسے مَفْعَلَ کے وزن پر آتا ہے؛ بشرطبیکہ مثال ندہو؛ اس لئے کہ مصدر میں مثال سے مَفْعِل کے وزن پر آتا ہے۔ اور غیر اللّٰ تُحرد سے مصدر میں اسم مضول کے وزن پر آتا ہے؛ جیسے: مُنگؤ ﴿ عزت کرنا)۔

(۲) مُنْکُ حُلَةً کے بارے میں اختلاف ہے ؛ بعض اس کواسم ظرف کہتے ہیں اور بعض اسم آلہ، اور بیجی ممکن ہے کہ بیہ اسم جامد ہوا ورمخصوص ظرف یا آلہ کے لئے استعمال ہوتا ہو۔

(٣) رضی نے سیبویہ سے نقل کیا ہے کہ 'فشنیعذ''اوراس کے نظائر انتل مضارع سے لکلے ہوئے اسم ظرف کے صیغے نہیں ہیں؛ بلکداسم جامد ہیں ؛اس لئے کہ اسم ظرف کے جوصیفے فعل مضارع سے بنائے جاتے ہیں، اُن بٹس کسی جگہ اور مقام کی تخصیص کمحوظ میں ہوتی، جب کہ' منسجد''اوراس کے نظائر ہیں جگہ کی تخصیص کمحوظ ہوتی ہے۔ قائمہ: (۲): اُس جگہ کے لئے جہاں کوئی چیز کشرت سے ہوتی ہو مفعلۃ کاوزن آتاہے؛
جیے: مَقْبَرَةُ (وہ جگہ جہاں زیادہ قبریں ہوں)، مَأْسَدَةُ (وہ جگہ جہاں زیادہ شیر ہوں)۔
اور فَعَالَهٔ کاوزن اُس چیز کے لئے آتا ہے جو کسی کام کرنے کے دفت گرے؛ جیے: غسالَةُ (وہ پیز جو جاڑود سے کے دفت جماڑو سے گرے)۔
(وہ پانی جود ہونے کے دفت گرے)، کُنامنہ اُ (وہ چیز جو جماڑود سے کے دفت جماڑو سے گرے)۔
فاسمہ وز اس کے دون کے نزد یک مصدر بھی فعل کے مشتقات میں سے ہے، وہ لوگ اسائے مشتقد سمات بتاتے ہیں، اُس اور جی ختین اس مسئلے کے متعلق 'افا وات' کی فعل میں آئے گی۔ اُس

سبق(۲۵) اوزان مصدر پٹلائی مجرد

مصدر ثلاثی مجرد کے اوز ان کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ، اور غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوز ان مقرر بیں ؛ جیسا کہ آگے آگیں محے میرے استاذ جناب مولوی سید محدصا حب نے -اللہ تعالیٰ اُن کے درجات بلند فرمائے -مصدر ثلاثی مجرد کے اوز ان کو اِس طرح تظم فرماد یا ہے کہ وہ حرکات اور مثالوں کے ضبط پرمجی مشتم ل ہے ، فائدے کے لئے اُس تظم کو یہاں لکھتا ہوں ، اور وہ بیہ:

ا چے تو وی جو بیجیے ذکر کئے مجلے ہیں اور ساتوال مصدر۔

۲ \_ وہاں مصنف نے جوطویل بحث کی ہے، اُس کا حاصل بیہے کہ کونیین کا غمرہب رائج ہے۔ دیکھئے: ص ۱۹۳ سے اے صاحب دقار مصدر والا فی مجرد کے چوالیس اوز ان آتے ہیں۔

س (۱) فَعْلَ: بَسِيد: قَعْلَ (قَلْ كُرنا) (۲) فَعْلَى؛ بَسِيد: دُهْوَى (بلانا) (۳) فَعْلَة بَسِيد: رَحْمَة (مهربانی كرنا) (۴) فَعْلاَن؛ بِسِيد: لَيَهَانِ (قَرْضَ كَي اوا يَنْكَي مِين الرَهُول كرنا)، يه چارون اوزان فاكلمه كُفَة كرما تهو بيل. ۵ \_ ان بم سے چوشے وزن ليني فعلان كوئين كلے كفته كرما تو بحي يزھے، اور تيسرے وزن ليني فعلة كرمين = فِعْلُ وَ فِعْلَى فِعْلَةً وَفِعْلَانَ كِلَسِر اللهِ الْفِسْقُودِ كُرَى نِشْدَةُ وَحِرْمَانَ لِكُسِر اللهِ شَغُلُ بُشُرَى كُذُرَةً وَخُفَرَانَ لِصْم ٢-مَنْقَبَةُ مَدُخُلُ طَلَبَ قَيْلُوْلَة است الله فح كَيْنُوْلَةُ شَهَادَةُ بَم كُمَالُ سُ کی گواهیهٔ شده موزون آل<sup>هی</sup> عين دالح گشت منتفىٰ ازال٢-

فْعَلُ فَعْلَى فَعْلَمُ وَفَعْلَانَ بَضَمَ مَفْعَلَةُ مَفْعَلُ فَعَلُ فَعَلُولَة است فَيْعَلُوْلَةُ بَمْ فَعَالَةً بَمْ فَعَالُ مم فَعَالِيَةُ الرين اوزال بدال عین دادل در ہمہ منتوح خوال

## سبق (۲۲)

4

مَفْعِلَةُ مَفْعِلُ فَعِلْ فَعْلُوَّةً است ا ١٠ مَحْمِدَةُ مَرْجِعْ خَيْقَ جَبْزُرَّةُ است ٢٠ اا چوں قطیعة بم زمیض و کاذبته^۔ جم فَعِيْلَةُ جم فَعِيْلُ وَ فَاعِلَة

= كَلْكُونْتُمْ اوركمره كماته بحي مجتف ال شعرين تين وزن بيان كتي إن: (١) فعلان؛ يسيد: دُورُ ان ( محومنا) (٢) غَعَلَهُ: جِي غَلَبَالًا فالبِ آن) (٣) فَعِلَهُ جِي: سَوِقَهُ (جِرانا)\_ يهال تك كل مات وزن مو كئر ا (٨) إلى فل : جيس: فِسْقُ (نافر ما في كرنا) (٩) فِعَلَى ؛ جيس: في كُون (يادكرنا) (١٠) فِعَلَهُ ، جيس: فِشْدَة (الأش كرناء كم شده چیزگ شیرکنا)(۱۱)فِفلان؛ جیے: جزمان (برنعیب بونا)، به چارول اوزان فاکلے کے سروے ساتھ ہیں۔ ٢ \_ (١٢) فَعَلْ جِيرِ: شَعَلْ (مشخول بونا) (١٣) فَعَلَى؛ جِيرِ: بَشَرَى (خُوشَ بونا) (١٣) فَعَلَهُ، جِيرِ: كُذرَةُ ( كمدلا مونا)(١٥) فَعُلانْ بِي عَفْرَ انْ (بَيْنَ) ، به جارول اوزان فا كلي كضمه كساته إلى \_

٣ \_ (١٦) مَفْعَلَةً؛ يسي: مَنْقَبَةً (تعريف كرنا) (١٤) مَفْعَلْ؛ يسي: مَذْ حَلَّ (وأَثْل مِونا) (١٨) فَعَلْ؛ يسي: طَلَب (طلب كرنا) (١٩) فَعَلْوَ لَهُ : جيع: قَيلُو لَهُ (دوي بركا كمانا كمانا)

س (٢٠) فَيْعَلُوْ لَذْ إِيْ يَكُونُو لَهُ إِلَو بِيرِ مِونا)، سِاصل من كَيْوَ نُوْلَهُ مَا ، بِقاعده "سَيِد" واوكو ياء سے بدل كريا وكاياء ش ادغام كرويا، يم حفيفا ايك ياء كوحذف كرديل كَينوْ مَدْ بوكيا\_ (٢١) فَعَالَدْ: جيسے: شَهادَة ( كوابى دينا) (٢٢) فَعَالَ؛ جيسے: كَمَالُ (كالبونا)\_

۵\_ انبی اوزان میں سے (۲۳) فَعَالِیَهٔ کُونِی بھتے، چنال جیہ گئز اهِیَهٔ (ناپسند کرنا)ای کے وزن پر ہے۔ ٢\_ مَفْعَلَة س فَعَالِمَة أَنك تمام اوزان من يملح رف اور مين كلدكومنور يرص ،البته جو من وزن ينى فَعَلْو لَهُ كامين کلمان سے متعلیٰ ہے؛ کیوں کدوہ ساکن ہے۔

ك (٢٣) مَفْعِلَةً؛ هِي: مَحْمِدَةُ (تُريف كن) (٢٥) مَفْعِلُ؛ هِي: مَزْجِعْ (لوارًا) (٢٢) فَعِلْ؛ هِي: خَنِقُ (كا كُورُا)(٢٤) فَعُلْوَةُ : جِيء: جَبْزُوَّةٌ ( كَكِبركرنا)\_

٨\_ (٢٨) لَعِيلَة؛ عِير: قَوليْعَةْ (كان) (٢٩) فَمِيل؛ عِير: وَمِيْضُ ( كَلَّ كَانَ مِكَنّا) (٣٠) فَاعِلَهُ؛ عِير: كَاذِبَهُ ( مجود بالنا)\_

| عین رابع ساکن است اے نورعین <sup>ا</sup>           | Iť  | ایں ہمہ با فتح اول کسر عین                |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| مَمْلُكَةُ مَكُلُوْبَ بَمَ مَكُلُوْبَةً سَتَ * -   | 11" | مَفْعُلَةً مَفْعُولُ جم مَفْعُولَةَ است   |
| چىل قَبْوْلُ بَمْ صُهْوْبَةُ بَمْ دُخُوْلُ "-      |     | بَم فَعُوْلُ بَمِ فَعُوْلَةً بَم فَعُوْلُ |
| خامس وسادس بدال با همهين <sup>مه</sup>             | 10  | اي جمه بالتي أول منم عين                  |
| چول صِغزَديگر دِرَايَهُ بم فِصَالُ -               | או  | بَم فِعَلْ رَبَّكُر فِعَالَةُ بَم فِعَال  |
| چول هٰدّی دیگر بْغَایَهٔ ہم سُؤّال ا               |     | بم فْعَلْ رَبِّكُر فْعَالَةُ بَمْ فْعَال  |
| ودسه وزن وهمهٔ فا ودسه جام                         |     | اندرينها رفخ عين وكمر فا                  |
| وزنِ آل رَغْبَائُ وجَهُوْرَةُ لِمُحْ اللَّهِ ٨ ـــ |     | بعد ازال فَعَلَائُ وَفَعُوْلَةً لِفْحُ    |
| وزنها شد تحتم از فضلِ خدا ا                        |     |                                           |

ا \_ مَفْعِلَةً سے فَاعِلَةُ تَك رِيمًام اوز ان مِهلَ حرف كِ فتر اور عين الله كے كسره كے ساتھ جيں ، البتدا كورنظر چوشے وزن: فَعْلُوَّةً كاعين كلمدساكن ہے۔

٢\_(٣١) مَفْعُلَةً؛ يَسِي: مَمْلُكَةً ( ما لَك مونا ) (٣٢) مَفْعُوْلَ؛ يَسِي: مَكُذُوْب (جَموت بولنا ) (٣٣) مَفْعُوْلَةً؛ يَسِي: مَكُذُوْبَة (جَموت بولنا ) \_

س\_(٣٣) فَعُوْلْ؛ يَسِي: قَبُوْلْ (تُولِ كرنا) (٣٥)فَعُوْلَهُ؛ يَسِي: صَهُوْبَهُ (سرحُ اورسفير بونا) (٣٦)فَعُوْلُ يَسِي: ذُخُولُ (واقل بونا)\_

س مَفْعَلَة من فَعُولَ مَك يهمَام اوزان بِهلِحرف كفتر اورمين كلم كم مركما تعدين، اور بانج ي اورجين ورجين ورجين ورجين ورجين ورجين ورجين ورجين ورجين المركز في المركز ف

۵ \_ (۳۷)فِعَلْ ؛ تیے: صِفَرْ (تچوٹا ہوتا)، (۳۸) فِعَالَةً؛ تیے : دِرَایَةُ (جانا) (۳۹) فِعَالُ، تیے: فِصَالُ (خِیَکارودِهُ پِرُوانا)۔

٢\_(٣٠) فَمَلْ ؛ يَسِيد: هَدّى (رو ثمائى كرنا) (٣١) فَمَالَهُ، يَسِيد: بَعَايَةُ (طلب كرنا) (٣٢) فَمَالَ يَسِيد: منوَّالْ (٣٠) منوَّالْ (سوال كرنا)\_

ے ان جمون اوزان میں میں کلمہ پرفتر ہے۔ اور پہلے تین اوزان: فِعَلْ فِعَالْدُ اور فِعَالْ میں فاءکلمہ پر کسرہ ہے، اور آخر کے تین اوزان: فعل، فعَالَدُ اور فعَالُ میں فاءکلہ پرضمہ ہے۔

٨\_ اس كـ بعد (٣٣) فعلانى ؛ جيسه: رُخْبَائ (چاہنا ، خواہش كرنا) اور (٣٣) فَغُولَهُ ، جِيسه : جَبُورُهُ ( تَكبركرنا) ميدودنوں وزن فام كلم كِفْتِر كِساتھ بيل \_

٩ ودر عوزن يعى فَغُوْ لَهُ مِن عِين كَلم روت ميداور ضم بسيد خداك فضل وكرم من مصدر الله في مجرد كاوزان عنم موكف -

## سبق(۲۷)

فَعُلَةً كَا وزن: الله فَي مِحرد مِين كَلَى مَرد مِين كَلَى مَرد مِين وَيَ وَبَنَانَ كَ لَكَ آتا بَ وَجِيد: طنز بَةُ (ايك مرتبه مارنا) ـ اور فِعُلَهُ كاوزن: نوع اور شم كو بتان كي لئة آتا ب عيد: حببغة (ايك شم كارتك كرنا) ـ اور فَعُلَهُ كاوزن: مقدار كي لئة آتا ب: جيد: الْحُلَةُ اور فَعُلَهُ كَاوزن: مقدار كي لئة آتا ب: جيد: الْحُلَةُ اور فَعُلَهُ كَاوزن: مقدار كي لئة آتا ب: جيد: الْحُلَةُ اور فَعُلَهُ كَاوزن مقدار كي لئة آتا به: جيد: الْحُلَةُ اور فَعُلَهُ كَاوزن المقدار كي لئة آتا به عندار) ـ

اسم مبالقد: اسك يهت سے اوزان آتے بي، جن بي سے چنديہ بين: (۱) فَعَالْ ؛ جيے: طَوَّ الله (بهت لمبا)\_(۳) فَعِلْ؛ جيے: حَلْوْ (بهت مبا)\_(۳) فَعِلْ؛ جيے: حَلْوْ (بهت مبارخ والا)\_(۳) فَعِيْلْ؛ جيے: حَلْوْ (بهت جائے والا)\_ ۲-

اسم مبالغداورا سم تعضیل کے متی بیل فرق بیہ ہے کہ: اسم مبالغد بیل دوسرے کی طرف نظر کئے بغیر فی نفسہ فاعلیت کے متی بیل زیادتی متعصود ہوتی ہے: اورا سم تفضیل بیل دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے فاعلیت کے متی بیل زیادتی کو بیان کرنا چیش نظر ہوتا ہے: چنال چہ آ ضرّ ب مِن زَبید یا اَصْرَ ب الْقُومِ فاعلیت کے متی بیل زیادتی ہے جوالی ذات پر دلالت کرے جس بیل دوسرے کی طرف نظر کے بغیر متی کہ صدری زیادتی کے ساتھ یائے والی دات کرے جس بیل دوسرے کی طرف نظر کے بغیر متی کہ صدری زیادتی کے ساتھ یائے والی دائی ایک میں ہوئے کہ ایک میالغد کے مال میں ایک ہے جوگل کے ساتھ یائے والی اسم مبالغہ کے مال کے مال کرتا ہے دو ہوگا کہ اور جوشر انقل اسم مبالغہ کے مال کرتا ہے دو ہوئی مبالغہ کے مال کرتا ہے دو ہوئی میں اور من میں دولوں سے آتے ہیں : جب کہ اسم مبالغہ کے مال اور ان میں اور من میں دولوں سے آتے ہیں : جب کہ اسم مبالغہ کے مال اور ان می جو ان اور ان میں اور من میں دولوں سے آتے ہیں : جب کہ اسم مبالغہ کے مالم ادر ان میں کا در ان میں ہوائے فقائی کے مکہ دولان موستعدی دولوں سے آتے ہیں : جب کہ اسم مبالغہ کے باتی اور ان میں بیل در ان میں اور من میں دولوں سے آتے ہیں : جب کہ اسم مبالغہ کے باتی اور ان میں بیل در ان میں اور ان میں بیل در ان میں بیل میں بیل در ان میں بیل میں بیل در ان میں بیل میں بیل میں بیل میں بیل میں میں بیل میں بیل

(۱) فَقُالَهُ: عِينَ عَلاَمَهُ (بَهِت زياده جائے والا) (۲) فِعَيْل : عِينَ عِبدَ يَقَ (بَهِت عَالَ) (۳) مِفْعِيْل ؛ عِينَ عِبدَ فَقُولْ اِبْت عِيا (٣) مِفْعِيْل ؛ عِينَ مِبدَ فَوْل (بَهِت عِينَ وَوْل (بَهِت عِبدَ اللهُ وَالا) (۵) فَعُولْ اِبْ عِينَ : وَوْل (بَهِت مِبتَ مَن كَرَنَ والا) (۲) فَعُعَالُ اِبْعِينَ : مِفْطَائِ (بَهِت وَيَه والا) (۸) فَعَوْلُ اِبْعِينَ : مِفْطَائِ (بَهِت وَيَالا) (۸) فَي عَلْ اللهُ وَالا) (۱) فَاعُولُ اِبْعِينَ : فَيْوَلْ اِبْعِينَ : فَيْفُولْ اِبْعِينَ : فَيْفُولْ اِبْعَالَ اللهُ اللهُ وَالا) (۱۱) فَعَلْ اللهُ عِينَ : فَيْفُولْ اللهُ اللهُ وَالا) (۱۱) فَعَلْ اللهُ عِينَ : فَيْجَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالا) (۱۱) فَعَلْ اللهُ عِينَ : فَيْجَالِ (۱۲) فَعَالَ اللهُ الله

کہیں گے: زیدسے زیادہ مارنے والاء یا قوم سے زیادہ مارنے والاء اگر کہیں صرف لفظِ اَطنوب یا اُسکین گے: زیدسے زیادہ مارنے والاء یا قوم سے زیادہ مارنے والاء اُسکینو میں اُسکینو مِن کُلِ هَنهی مراد ہے لینی اُسکینو آئے تو وہاں نسبت کے معنی مقدر ہوں گے؛ مثلاً: اَللهُ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور حنیو اب (صیفہ مہالفہ) کے معنی بیں صرف: ''زیاوہ مارنے والا''،اس میں اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور حنیو اللہ ''،اس میں دوسر کے فض کی طرف تسبت ملحوظ نیس ہے۔

### سبق(۲۸)

فَا مَدُونَ "فَاعِلْ" كاوزن اعداد میں مرتبہ کے لئے آتا ہے؛ جیسے: خامِس (پانچاں)، غادیوز (دسوال) بینی جو چیز شار میں اس مرتبہ پر ہو؛ گراعدادِ مرکبہ میں پہلے جز کو فاعِلْ کے وزن پر لاتے ہیں اور دوسرے جز کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں؛ جیسے: حادِی عَشَرَ (گیار ہوال)، اُلَائِیَ عَشَرَ (بار ہوال) حَادِی وَعِشْرُوْنَ (اکیسوال)، رَابِعْ وَ ثَلاثُوْنَ (چِنْیسوال)۔

وں کے بعد کی دہائیوں میں جواسم، عدد کے لئے آتا ہے وہی اسم مرتبے کے لئے بھی آتا ہے؛ مثلاً: عِشْرُ وْنَ: بیس کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے اور بیسویں کے معنی میں بھی۔

## سيق (٢٩)

دوسراباب ابواب مرفید کے بیان میں

ر چارفسلوں پرشتل ہے: فصل

فصل اول: الله في مجرد كابواب كابيان

جب ہم افعال اور مشتقات کے صیخول کے بیان سے فارغ ہو گئے، تو اب ابواب کی تفصیل (۱) '' فاعل ذی کذا' او اس ہے جو فاعل کے وزن پر ہوا ور نسبت کے معنی پر دلالت کرے۔ 'فاعل ذی کذا' اکثر اسم جا مدے بڑا ہے ، اوراس کی پیچان سے کہ یا تو اُس کا کوئی تعل اور مصدر ہی تیاں ہوتا ، یا تعل اور مصدر ہوتا ہے ، مگر وہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے ؛ جیسے : دَافِق ، یہ مند فوق کے معنی میں ہے۔ یااس کی مؤنث 'تائے تا نیٹ' سے خالی ہوتی ہے ؛ جیسے : دَافِق ، یہ مند فوق کے معنی میں ہے۔ یااس کی مؤنث 'تائے تا نیٹ' سے خالی ہوتی ہے ؛ جیسے : حَافِق (حیض والی عورت)۔

لوث: فَاعِلْ كَيرسبت، فَقَالْ كاوزن المعنى من ياده استعال موتاب-

بیان کرتے ہیں۔سابقہ بیان سے مہیں معلوم موچکا ہے کہ الائی مجرد کے چوباب ہیں:

پہلا ہاب: فَعَلَ يَفْعُلُ كوزن پر، ماضى من عين كلے كفتہ اور غابر يعنى مضارع من عين كلے كوفتہ اور غابر يعنى مضارع من عين كلے كوشمہ كساتھ غابر كم عن بين: باتى رہ والا، چول كرفتل مضارع حال واستقبال پردلالت كرتا ہے، اور زمانة حال واستقبال زمانة ماضى كے بعد باتى رہتے ہيں، اس ليخ صل مضارع كو غابر كہتے ہيں ، اس ليخ صل مضارع كو غابر كہتے ہيں ، اس جيے : النّصَرُ و النّصَرِ و النّصَرِ و النّصَرِ و النّصَرَ و النّصَرِ و النّصَرِ و النّصَرِ و النّصَرِ و النّصَرَ و النّصَرِ و النّصَرَ و النّ

مرفوصير: أن نَصَرَ يَنْصُرُ لَصُرًا وَنُصْرَةً ، فَهُوَ نَاصِنَ وَنُصِرَ يُنْصَرُ نُصُرًا ونُصْرَةً ، فَهُو نَاصِن وَنُصِرَ يُنْصَرُ نُصَرًا ونُصْرَةً ، فَهُو نَاصِن وَنُصِرَ يُنْصَرُ والآلة منه: مِنْصَرُ والامرمنه: أنْصَن والنهى عنه: لَاتَنْصَرَ الظرف منه: مَنْصَرُ والجمع منهما: ومِنْصَرَ قُانٍ ومِنْصَارَانٍ ، والجمع منهما: مَنَاصِرُ ومَنَاصِئِن الْمُعل التفضيل منه: آنْصَل والمؤنث منه: نُصْرَى وتثنيتهما: آنصَرُ ان مَنْ والمؤنث منه: نُصْرَى ، وتثنيتهما: آنصَرُ ان ونُصَرَ يَاتُ.

دومراباب: فغل یَفعِل کے دزن پر، ماضی میں عین کلے کے فتہ اور مضارع میں عین کلے کے کے مرابات ایک الفظون : مارنا، زین پرچلنا، مثال بیان کرنا۔

صرف صغير: طَوْب يَطْوِب طَوْلاً، فَهُوَ طَاوِب، وَطُوب يُطُوب طَوْلاً، فَهُو مَصُّرُوب، الامرمنه: اِطْوِب، والنهى عنه: لاتُطُوب، الظرف منه: مَصُّوب، والآلة منه: مِصْرَب ومِطْرَبَةُ وَمِطْرَاب، وتَفْيَعُهما: مَصْوِبَانِ ومِطْرَبَانِ ومِطْرَبَعَانِ و مِطْرَابَانِ، والجمع منهما: مَصَّاوِب وَمَصَّاوِيْب، افعل التفضيل منه: اَصْرَب، والمؤنث منه: طَرَبى وتنيتهما: اَصْرَبَانِ وطُرْبَيَانِ، والجمع منهما: اَصْرَبُونَ واصَارِبُ وطُرَب وَطُرْبَيَاتْ.

## سبق(۳۰)

تنسرایاب: فعل بَفْعَلُ کے وزن پر، ماضی میں عین کلے کے سرہ اور مضارع میں عین کلے کے سرہ اور مضارع میں عین کلے کے خاتہ کے ساتھ ؛ جیسے: المستنفخ: سننا۔

<sup>(</sup>۱) صرف صغیر: وه گردان کبلاتی ہے جس میں افعال کی اہم بھٹوں کا پیلامیند، اوراسائے معتلنہ کی اہم بھٹوں کے متمام صیغے مذکوہوں۔ تمام صیغے مذکور ہوں۔ صرف کبیر: وه گردان کبلاتی ہے جس میں کسی ایک بحث کے تمام صیغے مذکوہوں۔

صرف وصغيرة سُمِعَ يُسَمَعُ سَمَعًا، فَهُوَ سَامِعَ ، وَسَمِعَ يُسَمَعُ سَفِعًا، فَهُو مَسْمَوْعَ ،
الامرمنه: اسْمَعْ، والتهى عنه: لَاتشمَعْ ، الظرف منه: مَسْمَعْ ، والآلة منه: مِسْمَعُ ومِسْمَعُهُ ومِسْمَعُهُ ومِسْمَعُ ومِسْمَعُهُ ومِسْمَعُ ومِسْمَعُ ومِسْمَعُ ومِسْمَعُ ومِسْمَعُ ومِسْمَعُ ومِسْمَعُ والمُحْدِقُ و مِسْمَاعُ إن الجمع منهما: مَسَامِعُ ومَسْمَعُ والمُوثِثُ منه : سَمْعُ مَن وتثنيتهما: اَسْمَعُ والمُوثِثُ والمُؤنثُ والمُحْدَقُ مَن وتثنيتهما: اَسْمَعُ والمُؤنثُ والمُحْدَقُ مَن مُعَيَاتُ .

چوتھا باب: فَعَلَ يَفْعَلُ كَ وزن ير، ماضى ومضارع دونوں ميں عين كلے كفتر كے ساتھ؛ جيسے: الفَنعنے: كولنا۔

صرف وصغير: فَتَحَ يُفْتَخَ فَتُحَا، فَهُوَ فَاتِحْ، وَفَتِحَ يُفْتَخَ فَتُحَا، فهو مَفْتُوخَ، الامرمنه:

الْحَحْ ، والنهى عنه : لَاتَفْتَحْ ، الظرف منه: مَفْتَحْ، والآلة منه: مِفْتَحْ وَمِفْتَحَةً وَمِفْتَاحُ،

وتَثْنِيتُهما: مَفْتَحَانِ وَمِفْتَحَانِ وَمِفْتَحَتَانِ وَمِفْتَاحَانِ، والجمع مهنما: مَفَاتِحُ ومَفَاتِهُمُ،

المعل التفضيل منه: اَفْتَحُ، والمؤنث منه: فُنْحَى، وتثنيتهما: اَفْتَحَانِ و فَتْحَيَانِ، و الجمع منهما: اَفْتَحُونَ وَ أَفْتَحُيَانِ.

فائدہ:اس باب میں شرط بیہے کہ: ہروہ سیج کلمہ جواس باب سے آئے ،اُس کے عین یالام کلمہ کی جگہ حرف جلتی ہو (حروف جلتی اس شعر میں فرکور ہیں ): شعر

حرف حلتی مشش بود اے نوریس جمزه باء و وحاء وخاء وہین وغین و فین است است نورنظر! حروف حلتی جوہیں: ہمزہ باء، حاء، خاء، میں اور غین۔

## سبق(۱۳)

با نجوال باب: فَعَلَ يَفْعُلُ ك وزن پر، ماضى ومضارع دونوں بس عين كلے كے ضمد كے ساتھ : جيد: الكوّ أو الكوّ امّة: باعزت بوتا۔

صرفوصغير: كَرَمَ يَكُرُمُ كَرَمًا وكَرَامَةً، فهوكرِيْمَ، الامر منه: أكْرُمُ، والنهى عنه: لاَتُكُرُمُ، الطرف منه: مَكْرَمُ، والآلةُ منه: مِكْرَمُ ومِكْرَمَةُ ومِكْرَامُ، وتثنيتهما: مَكْرَمَانِ، والجمع منهما: مَكارِمُ ومَكَارِيْمَ، افعل التفضيل منه: ومِكْرَمَانِ ومِكْرَمَانِ ومِكْرَامَانِ، والجمع منهما: مَكارِمُ ومَكَارِيْمَ، افعل التفضيل منه:

آنخوَمُ، والمؤنث منه: نخوْمَی، وتثنیتهما: آنخوَمَانِ ونخوْمَیَانِ، والجمع منهما: آنخوَمُوْنَ وآنکادِمُو نُوَمُونُومُونُومِیَاتُ۔بِیابِ لازم ہے،اسے صلی مجول اورائم مفولُنِیں آتا۔ فعل کی دوشمیں ہیں:(۱)لازم(۲)متعدی

لازم: اُس فعل کو کہتے ہیں جوسرف فاعل پر پورا ہوجائے، اوراُس کا اثر فاعل سے دوسرے تک ند پہنچے؛ جیسے: کَوْمَ زَیْدُ (زید باعزت ہوا)، جَلَسَ زَیْدُ (زید بیشا)۔

متعدی: وہ تعلیہ ہو جو صرف فاعل پر پورائیس ہو؛ بلکہ اُس کا اثر دوسرے تک پنچے؛ جیے: ضَرَ بَ زیدْ عَنْوَ ا (زیدنے عمر وکو مارا) ، اَنْحُوَمَ بَکُوْ خَالِدًا ( کَمرنے خالد کی عزت کی)۔

چوں کر فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اوراسم مفعول وہی ہوتا ہے جوالی ذات پر ولالت کرے جس پر کسی فعل یا شہفتل کا اثر ظاہر ہو، اس کے فتل لازم سے اسم مفعول نہیں آتا۔ اور چوں کہ فعل مجبول کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، اس لئے وہ بھی فعل لازم سے نہیں آتا؛ کیکن جب فعل لازم کو ترف جرک و ربعہ متعدی بنالیں ہتو پھراس سے فعل مجبول اوراسم مفعول آجا ہے ہیں؛ جب فعل لازم کو ترف جرک و ربعہ متعدی بنالیں ہتو پھراس سے فعل مجبول اوراسم مفعول آجاتے ہیں؛ جب فعل لازم کو ترف جراس مفعول آجاتے ہیں؛

چھٹا ہاب: فعل یَفعِل کے وزن پر، ماضی ومضارع دونوں میں عین کلے کے کسرہ کے ساتھ ؟ جیسے:العِصنهَان: کمان کرنا۔

 مِحْسَبُ و مِحْسَبَةُ وَمِحْسَابُ و تشيتهما: مَحْسِبَانِ و مِحْسَبَانِ وَمِحْسَبَتَانِ وَمِحْسَبَانِ وَمِحْسَابَانِ و مِحْسَبَانِ و مِحْسَبَانِ و مِحْسَبَانِ و مَحْسَبَانِ و مَحْسَبَانِ و مَحْسَبَيَانِ و المعل التفضيل منه: أَحْسَبُ و المؤنث منه: حَسْبَيَاتُ و تشنيتهما: أَحْسَبُ وَحُسَبُ وَمُعَادِه و و وَتَعْنِي اللهِ وَمُحْدَ اللهِ اللهِ وَمُحْسَبُ وَحُسَبُ وَمُحَسِبُ وَمُحَسِبُ وَمُعَادِه وَلَى مَعْ كُلُم وَاللهِ وَمَعْلَى اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَمُعْلِدُه وَمُولَى مَعْلَى اللهِ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهِ اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَاللهِ مُعْلَى اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَاللهِ مُعْلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ مُعْلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِي اللهِ المُعْلِي اللهِ المُعْل

سبق (۳۲)

فصل دوم: علائى مزيد فيد كاحوال كابيان

علاقی مزید فیدی دوتشمیں ہیں: (۱) علاقی مزید فیدگت بربای (۲) علاقی مزید فیدخیر کت بربای، اس کا دوسرانام علاقی مزید فیدمطلق ہے۔

اللی مزید فید می مربای: ده ثلاثی مزید فید ہے جو ترف کی زیادتی کی وجہ سے رہائی کے وجہ سے رہائی کے وزن پر ہو کیا ہو، اور دملی ہوں ہے۔ وزن پر ہو کیا ہو، اور دملی ہوں ہوئی دوسرے منی اسے میں نہائے ہوں ؛ جیسے : جَلُبُبُ (جا دراوڑ حالی اُس ایک مردنے)۔

چوں کہ گئی کا بیان رہائی کے بعد آئے گا؛ اس کئے کہ اس کا بھمنارہائی کے بیجھنے پر موقوف ہے، اس کئے اولاً علاقی مزید فیہ مطلق کو بیان کیا جا تا ہے۔ علاقی مزید فیہ مطلق کی دوشمیں ہیں: (۱) علاقی مزید فیہ مطلق با ہمزہ وصل ، یعنی جس کے شروع میں ہمزہ وصل ہو۔ (۲) علاقی مزید فیہ مطلق بے ہمزہ وصل ، یعنی جس کے شروع میں ہمزہ وصل نہ ہو۔

(۱) مثلاً : وَبِقَ، وَمِقَ، وَلِقَ، وَدِثَ، وَدِعَ، وَدِعَ، وَلِيَ، وَ فِيَ وَحِرَ، وَلِهَ، وَهِلَ، وَحِمَ، يَبِسَ. (۲) علائی حريد في محق حرف کي زيادتي کي وجه سے جس رہائی کے وزن پر ہوجا تاہے، اُس رہائی کو محق بہ کہتے ہيں؛ جيسے: جَلْبَبَ دوسرے ہاءکي زيادتي کي وجہ سے بَعْفَرَر ہائی کے وزن پر ہوگيا؛ للبذا يهال بَعْفَرَ کو محق بہر سے۔ (٣) خاصيات کا بيان آگے آئے گا۔ و کھئے: ص ١٨٥-٢٠٢

## سبق(۳۳)

الله على مريد فيمطلق باجمزة وصل كمات بابوي:

كيلاباب، أفيعال كوزن ير؛ الباب كى علامت بيب كدفاء كلمدك بعد "تاء "زائد مو؛ جيد: الإجيناب: يربيز كرنا

صرف صغير (الجئنَب يَجْتَنِب إِجْتِنَابًا فَهُو مُجْتَنِب، وَأَجْتَنِب يَجْتَنَب إِجْتِنَابًا، فَهُو مُجْتَنَب، الامر منه: إِجْتَنِبْ والنهى عنه: لَاتَجْتَنِبْ، الظرف منه: مُجْتَنَبْ ر

اس باب میں،اور ثلاثی مزید فیہ اور دباعی مجرد دمزید فیہ کے تمام ابواب میں بھل ماضی مجہول کا ہر متحرک حرف مضموم ہوتا ہے،سوائے آخری حرف کے ماقبل کے، کہ دہ کمسور ہوتا ہے،اور ساکن حرف اپنی حالت پر دہتا ہے، چنال جہ اُجھنیب میں ہمز ہاور تاء دونوں مضموم ہیں،اوراس طرح استعنصور میں۔

اس باب میں، اور مخل فی مزید فید اور دباعی مجر دومزید فید کے تمام ابواب میں، اسم فاعل مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ اسم فاعل میں علامتِ مضارع کی حکمہ مضموم لے آتے ہیں، اور آخری حرف کے ماقبل کو کسرہ دید ہے ہیں اگر وہ کم ورنہ ہو۔ اور اسم مفعول إن تمام ابواب میں اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے؛ مگر اس میں آخری حرف کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔ اور إن ابواب میں ہرباب کا اسم ظرف اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ا

## سبق (۱۹۳)

غير الله في مجروس اسم آلداوراسم تفنيل بنان كاطريقد:

ا اوراسم تفضیل نیس آت، اگران عربی فید و مربد فید کے ابواب سے اسم آلداوراسم تفضیل نیس آت، اگران اور اسم تفضیل نیس آت، اگران اور اور اور اور اور الله اور تاء کے ساتھ آتی ہے: جیسے: منبختنب کی جمع منبختنبات، منبخ

ابواب سے اسم آلد کے معنی اواکر نے مقصود بول تو مصدر پر لفظ ' عمایه '' بر حادی : جیسے: عَابِهِ الا جُنِنَابُ ( ر

اورا گرائم تفنیل کے منی اواکر نے مقصود ہول ہو مصدرِ منصوب پر لفظ ''اشَدُ ''بڑھادیں ؛ جیسے:
ا اَشَدُ اِجْتِنَا کِا (زیادہ پر ہیزکر نے والا، دوسرے کے مقابلہ میں )۔ اور دیک وعیب پردلالت کرنے
والے افعال میں ، کہ جن سے الاقی مجرد میں بھی اسم تفضیل نہیں آتا، اسم تفضیل کے معنی ای طریقہ سے اوا
کریں گے، مثلاً: اَشَدُ حُدُو ہُو (زیادہ سرخ) اور اَشَدُ صَدَمَمُ الرزیادہ ببرہ ) کہیں گے۔

## " تائے افتعال" میں تخفیف کے قواعد:

قاعده (۱): اگر "باب افتعال" كافاء كلمه: دال ، ذال يازاء مو، تو" تائة افتعال" كودال يه بدل دين بين ، پهراگرفاء كلمه دال موه تو أس كا دوسرى دال مين ادغام كرنا داجب به جيسے إذَ هي اس راس ايك مرد نے جابا) ك

اوراگرفاءکلہذال ہو ہوائس کی تین حالتیں ہیں جمی اُس کودال سے بدل کر، اُس کا دوسری دال میں اوغام کردیتے ہیں ؛ جیسے ڈا ڈ گؤ<sup>۳ س</sup> (اس ایک سرونے یادکیا) کبھی دال کو ذال سے بدل کر، فاء کلے ذال کا اُس میں ادغام کردیتے ہیں ؛ جیسے زاڈ گؤر <sup>س</sup> اور کبھی ہنچرادغام کے دکھتے ہیں ؛ جیسے زاڈ ذکو ک<sup>س</sup>۔

اوراگرفا کلمهزاه مورتواس کی دوحالتیں ہیں: مجمی بغیرادغام کے رکھتے ہیں؛ جیسے: اِزْ ذَجَوَ اُسْراس ایک مردنے ڈاٹٹا)۔ اور بھی دال کوزاء سے بدل کر، فاء کلے زاء کا اُس میں ادغام کردیتے ہیں؛ جیسے نازِّ جَوَ<sup>ا س</sup>۔

(۱) كَاذَى فَى: اصل مِن اذَهُ هَى تَمَامُ 'باب افتقال ' كافاء كلم وال ب: البنداتائة افتفال كودال سے بدل كر، فاء كلم وال كاس مِن اوغام كروياء إذّ غي بوكيا۔

(٢) اذَّ كُوّ: اصل مِن اذْتُكُورَ فَهَاءُ 'باب افتفال' كافاء كلم ذال ب؛ للِذاتات ونتعال كودال سے بدل و يا ماذذ كورَ جوكيا ، پھرذال كودال سے بدل كر، أس كا دوسرى دال مِن ادفام كرديا ماذّ كوّ جوكيا۔

(٣) إِذَّكَةِ: إَمِلَ مِن إِذْ تَكُوْتُهَا، "باب التعالَ" كافاكله ذال ب: البندا تائة افتعال كودال سه بدل وياء اذْ ذَكَرَ موكمياء بحردال كوذال سه بدل كر، فاء كلي ذال كاأس من ادغام كردياء إذَّ كَرَ موكميا۔

(٣) اذْدَكُونَ الله صلى اذْنَكُونُونَا، "باب افتعالَ" كافا وَكُم ذال بُ البِدَا تائة افتعالَ كودال سے بدل و يا ماذْدَكُو ہوگيا۔ (۵) اذْ دَجَوّ: الله صلى اذْ فَجَوْتُونَا، "باب افتعالَ" كافا وكل زاء بِ البُدَا تائة افتعال كودال سے بدل و يا ماذْ دَجَوَ ہوگيا۔ (٢) اذْ جَوّ: اصل مِن اذْ فَجَوْتُونَا، "باب افتعالَ" كافا وكل زاء بِ البُدَا تائة افتعال كودال سے بدل و يا ماذ دَجَوَ ہوگيا، پھردال كوزاء سے بدل رويا ماذ دَجَوَ ہوگيا۔

## سبق (۳۵)

قاعده (۲): اگرا باب افتعال "كا قاء كلمه: صاد، ضاد، طايا ظا بو، تو" تائة افتعال "كوطات بدل دية بين مراكر فاء كلمه طاء بوتو أس كا دوسرى طاش ادغام كرنا واجب به جيسه: الطَّلَب أب (اس ايك مرد نے بتكلف تلاش كيا) -

قاعده (۳): اگر اسبافتعال کافاء کلمی ثاء ہو ہو تو ' تائے افتعال کو ثاء ہے بدل کر مفاء کلے ثاء کا اس میں ادغام کرنا جائز ہے : جیسے ناقار کے سے اللہ اس میں ادغام کرنا جائز ہے : جیسے ناقار کے سے اللہ کا اس ایک مرد نے تصاص لیا )۔

(۱) إِهْلَتِ: إصل شن اطْقَلَتِ تَعَامُ ' باب افتقالَ ' كافاء كلمه طائع : البنداتائ افتقال كوطائ بدل كر، فاء كلمه طاكاس من ادفام كرديا واطَّلَتِ بوكيا۔

(٢) اِطَّلَمَ: اصل میں اطْتَعَلَمَ تَعَا، ' باب اختعال' کا فاء کلم ظاہے؛ لیذا تائے افتعال کوطاسے بدل و با ماطُلطَلَمَ ہوگیا، محرطًا کوطاسے بدل کر ماُس کا ووسری طامیں اوغام کردیا ماطُلَمَ ہوگیا۔

(٣) الطَّطَلَمَ: أصل مِن اطْتَعَلَمَ تَعَاءُ "باب انتعالَ" كافاكلم مِناج؛ البنداتات افتعال كوطات بدل ديا ماطُطلَمَ موكيا۔ (٣) اظَّلَمَ: اصل مِن اطْتَعَلَمَ تَعَاءُ "باب افتعالَ" كافاء كلم مُناہِ ؛ البنداتات افتعال كوطاسے بدل ديا ماطُطلَمَ موكيا، مجرطا كوظاسے بدل كر، فاكلم ثناكا أس مِن اوعام كرويا ماظَّلَمَ موكيا۔

(۵) اضطبَرَ : امل ش اضعَبَرَ تفاء "باب افتفال" كافاء كلم صادب ؛ للذا تائ افتفال كوطاس بدل ويام اضطبَرَ بوكيال على المنطبَرَ بوكيال المعالم المرح كي تخفيف اضطرَب ش بوكي

(٢) اَضَبَرَ: اصل مِن اَضطَبَرَ ثَمَاءُ "باب انتقال" كا فا وكله معادي: للذا تائة انتقال كوطاست بدل ديا ماضعكبر بوكيا ، كارطا كوصاد ست بدل كر، فاكله صادكا أس مِن ادغام كرديا واحْسَرَ بوكيا الى طرح كى تخفيف احضَّرَ ب مِن بوكى ـ (٤) إفَّارَ: اصل مِن الْفَادَ ثَمَاءُ "باب افتقال" كا فا وكله ثاوي : للذا تائة افتقال كوثا وسنه بدل كر، فا وكله ثا وكاس مِن اوغام كرديا وافَّارَ بوكيا ـ 

#### سبق (۳۷)

وومراباب: استفعال كوزن يرمان باب كى علامت بيب كدفا كلمدس بيها وسين " اور "تاء" زائد بود جيسي: الاستينصار: مدوطلب كرنا-

صرف صغيرة استنفر يستنصر استنفادا، فهو مستنصن وأستنفر يستنفر استنفر استنفر استنفر المستنفر المستنفل المستنفر المستنفل ال

تیسرایاب مانفِعال کوزن پر،اس باب کی علامت بیب کرفاکلمدے پہلے''نون''زاکد موسی بہلے''نون''زاکد موسی بالانفِطاز: پیٹا ہوا ہونا۔

صرف ِصغير: اِنْفَطَرَ يَنْفَطِرُ اِنْفِطَارًا، فهو مُنْفَطِنَ الامر منه: اِنْفَطِرُ والنهى عنه: لَاتَنْفَطِلُ الطَّرِفُ منه: مُنْفَطَرُ

### سيق (٣٤)

۴۸

چوتھا باب: افعلال کے وزن پر،اس باب کی علامت بہے کدلام کلم کرر ہوا در ماضی ہیں ہمزہ وصل کے بعد جارح ف ہوں : جیسے: الإخمور از: سرخ ہونا۔

مرف صغير: اِحْمَزَ يَحْمَزُ اِحْمِرَارًا فهو مُحْمَثُ الامر منه: اِحْمَزَ اِحْمَزِ اِحْمَرِ لَ والنهىعنه: لَاتَحْمَزَ لَاتَحْمَرِ لَاتَحْمَرِ زَ، الطّرف منه: مُحْمَزُ ـ

اخفرَ : اسل میں اخفر و تھا، دو ترف ایک جنس کے جمع ہوگئے، پہلے ترف کوساکن کر کے اُس کا دوسرے ترف میں ادغام کرد باءا حفر ہوگئے۔ پہلے ترف میں ادغام ہوا ہے۔
امر کے داحد فرکر حاضر کے صیفہ میں، ادغام کرتے دفت ، دفف کی دجہ سے دوساکن جمع ہوگئے؛ کیول کہ دونول راؤل کوساکن کرد یا، پہلے راء کو ادغام کی دجہ سے اور دوسرے راء کو دفف کی دجہ سے اور دوسرے راء کو دقف کی دجہ سے ، اس لئے بھی دوسرے راء کو قتہ دید ہے ہیں ، پس احفر تر ہوجائے گا۔ بھی کسرہ دید ہے ہیں ، پس احفر تر ہوجائے گا۔ کم کہ کسرہ دید ہے ہیں ، پس احفر تر ہوجائے گا۔ کم کہ خفر ادغام کو چھوڑ دید ہے ہیں ، پس احفر تر ہوجائے گا۔ کم کہ خفر ادر مصنول کو جی ای طرح بھولیا جائے۔

فائدہ: إلى باب كالام كلمہ بميشہ مشدد ہوتاہے؛ كر ناقص ميں مشدد نہيں ہوتا؛ جيسے: اِذِعَوٰی اُس(وہ ایک مرد بازآیا)؛ اس لئے كماس میں لفید كے احكام جاری ہوں سے، یعنی پہلے واؤكو این حالت پررکمیں سے، اور دوسرے واؤمیں ناقص كے قواعد كے مطابق تعلیل كریں ہے۔

### سيق (٣٨)

عاضي المحال ماب الفيئلال كوزن يراس باب كى علامت بهدكدلام كلم كرر مواورلام اول ما يون بي المحارد و المراول ما ول سع يها الف ذا كدمور بيالف معدر ش ياء سه بدل جا تا بي يسيد الا ذهنه ما أنها في سياه موتا مرف صغير و اذهام يذهام أذهنه ما المومنة و اذهام اذهام المام منه و اذهام أذهام اذهام المام منه و المام منه و المام المام منه و المام المام المام منه و المام المام المام المام المام منه و المام الم

(۱) الزعوى: اصل بين ازعورة تعا، واوكله بين بانجوين ترف كى جكه واقع بوا، اورضمه اوروا وَساكن كے بعد تبين ہے: البداواد كو يا وسے بدل ديا مازعوى بوكيا، كاريا وتخرك البل مفتوح؛ البدايا وكوالف سے بدل ديا ماذعوى بوكيا۔ الورث بمصعب علم الصيغه كول كے مطابق إزعوى بين ببلا واؤز الكه ہاور دومرا واؤاسلى، اى لئے دومرے واؤ بين تعليل كي تن ہے، بہلے واؤ من تعليل نبين كي تى۔ والنهى عنه: لَاتُذَهَامَّ لَاتَدُهَامِّ لَاتَدُهَامِمُ الطّرف منه: مُذَهَامُّ ـ

اس باب کے صیفوں میں بھی ''باپ افعلال'' کے صیفوں کی طرح ادغام ہواہے، ہر صیفے میں اس کے نظائر کے طرز پر ،اصل نکال کرادغام کر لیاجائے۔ان دونوں ابواب میں رنگ اور عیب کے معنی زیادہ آتے ہیں ،اور بیددونوں باب ہمیشہ لازم ہوتے ہیں۔

چھٹا ہاب: افعینعال کے وزن پر، اس باب کی علامت بیہ کمین کمہ کمررہو، اور دونوں عنوں کے درمیان واؤ زائدہو، بیر واؤ مصدر میں ماتیل کے کمورہونے کی وجہ سے باء سے بدل جاتا ہے: جیسے: الا نحیشینشان: انتہائی کھروراہونا۔

صرف صغير: اِخْشَوْشَنَ يَخْشَوْشِنَ اِخْشِيْشَالًا، فهو مُخْشَوْشِنَ،الامر منه: اِخْشَوْشِنُوالنهىعنه:لَاتَخْشَوْشِنَ،الظرفمنه:مُخْشَوْشَنْ.

بیاب اکٹرلازم ہوتا ہے، اور کمجی متعدی بھی آتا ہے؛ جیسے ذاخلَوْ لَیْفد ( بیس نے اس کوشیری سمجما)۔ سماتوال باب: افیوز آن کے وزن پر، اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ کے بعدوادّ مشدد ہو؛ جیسے: الا جلِوَ افہ: تیز دوڑنا۔

صرف صغير ( اللهي عنه: صرف صغير ( المكلِّوَ لَهُ الله عنه الكَّهُ لَوْ ذُمَ الطَّرِفُ منه : مُجْلَوَّ ذَـ

### سبق(۳۹)

الله مريد فيمطلق بهمره وصل كے پانچ باب ين:

فا مدہ: ماضی میں جوہمز و تطعی تھا، وہ مضارع میں گرگیا، ورند مضارع یَا تَخوِ مَیا تَخوِ مَانِ ہوتا؛ اور وجہاس کی بیہ ہے کہ اُا تخوِ مجیس دوہمزہ جمع ہو گئے، اجہاع ہمز تین کے ناپیند بیرہ ہونے کی وجہ سے ایک ہمزہ کو حذف کرنا مناسب تھا؛ البذا دوسرے ہمزہ کو حذف کردیا، اُٹو م ہوگیا، پھر باب کی موافقت ك لي مضارع ك باتى تمام صينول ي بمن وقطعى كوحذف كرديا-

دومراباب: تَفْعِیل کوزن پر اس باب کی علامت بیدے کی مین کلم مشدد ہو بگر فاکلمہ سے پہلے تا مند ہو۔ عرف کلمہ سے پہلے تا مند ہو۔ علامت مضارع اس باب میں بھی معروف میں مضموم ہوتی ہے : جیسے: اَلْتَصْوِیْفُ: گردان کرنا۔

صرف ِصغير: صَوَّفُ يُصَوِّفُ، تَصْرِيْفًا ، فهو مُصَوِّفُ، وصُوِّفَ يُصَوَّفُ تَصْرِيْفًا، فهو مُصَرَّفَ،الامرمنه: صَرِّفْ،والنهى عنه: لَائْصَرِّفْ،الظرفْمنه: مُصَرَّفْ۔

قائدہ: اس باب کامصدر فِغَال کے وزن پر بھی آتا ہے؛ جیسے: کِذَاب (جمثلانا) ،الله تعالی کا ارشاد ہے: جیسے: کِذَاب (جمثلانا) ،الله تعالی کا ارشاد ہے: { وَکَذَهِ وَ اِلْمَالِيَا كِذَابُه } (انہوں نے ہماری آیوں کو خوب جمثلایا)۔اور فَعَالٰ کے وزن پر بھی آتا ہے؛ جیسے: مسلام (سلام کرنا) اور کلام (سمنگوکرنا)۔

تنيسراباب: مُفَاعَلَة كوزن يراس باب كى علامت بيت كه فاكلمك بعدالف ذا كدمو؟ كر فاكلمه سے يہلے تا نه مو علامت مضارع اس باب بس بحى معروف بس مضموم موتى ہے ؟ جيسے: الْمَفَاعَلَةُ والْقِعَالْ: آيس بس الرنا۔

صرف صغير:قَاتَلَ يَقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا ، فهو مُقَاتِلَ ، وَقُوْتِلَ يَقَاتَلُ مُقَاتَلَةً وقِتَالًا ، فهو مُقَاتَلْ ، الامر منه: قَاتِلْ ، و النهى عنه: لَاثْقَاتِلْ ، الظرف منه: مُقَاتَلْ .

توث بنعل ماضى جهول مين الفسومفاعلة "البل كمضموم مونى وجست واؤس بدل جاتاب.

#### سبق(۴۰)

چوتھا باب : تَفَعُلْ كوزن ير، اس باب كى علامت بيب كرين كلم مشدد بواور فاكلميت يا الله على علامت بيب كرين الله على الله

صرف صغير: تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ تَقَبُّلًا ، فهو مُتَقَبِّلٌ ، وَتُقْبِلُ يَتَقَبَّلُ تَقَبُّلًا ، فهو مُتَقَبَّلُ الامرمنه: ثَقَبُّلُ ، والنهى عنه: لَاتَتَقَبَّلُ ، الظرف منه: مُتَقَبِّلُ .

پانچوال باب: تَفَاعْلَ كوزن ير، اس باب كى علامت بيه كه فاكلمه كے بعد الف اور فاء كلمه سے يملے تاءزائد مو؛ جيسے: اَلتَقَابُلُ: ايك دوسرے كرة منے سامنے مونا۔

صرف صغير: تَقَابَلَ يَتَقَابَلُ تَقَابُلٌ ، فهو مُتَقَابِلْ، وثُقُوبِلُ يُتَقَابَلُ ثَقَابُلًا ، فهو مُتَقَابِلْ، وثُقُوبِلُ يُتَقَابَلُ تَقَابُلًا ، فهو مُتَقَابِلُ، الامرمنه: ثَقَابَلُ، والنهى عنه: لَاتَتَقَابَلُ، الظرف منه: مُتَقَابَلُ.

قاعده (۲): جب إن دونول ابواب كافاء كلمه: تامثام جيم ، دال ، ذال ، زارسين ، شين ، صاده ضاده طايا ظايس سے كوئى مو يود تائے تفتل "اور" تائے تفاعل "كوفا كلمه سے بدل كر ، اس كافا كلمه يس ادغام كرنا جائز ہے ، اس صورت بيس ماضى اورا مريس بمزة وصل آئے گا۔

## سبق (۱۷)

فصل سوم: رباعی مجردومزید فیدکابیان

جب ہم اللق مزید فیر خیر کھی کے ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے ہتواب اللق مزید فید کتے اور سے اللہ می مزید فید کتے کے ابواب کو بیان کرنے سے پہلے ، رہا می مجردومزید فید کے ابواب کو بیان کرتے ہیں۔

لى جان ليج كدربا فى مجردكا ايك باب ب: فَعْلَلَهُ كوزن ير؛ جيد: الْيَعْفَرُ أَنَّ المِمارِنَا۔ مرف صغير : بَعْفَرُ يَبَعْثِرُ بَعْفَرُ أَى فَهُو مُبَعْثِنَ وَ بَعْثِرُ يَبَعْفَرُ بَعْفَرُ أَى فَهُو مُبَعْفَلُ الامر منه: بَعْثِنَ والنهى عنه: لَائْبَعْثِنَ الطرف منه: مُبَعْفَرُ۔

ال باب كى علامت بيب كرماضى مين جار حروف اصلى مون علامت مضارع الى باب مين معروف مين مضموم موتى ب-

قاعده کلید: علامت مضارع کی حرکت کے سلسلے میں بیہ ہے کہ اگر ماضی میں چار حرف ہوں ،خواہ تمام اصلی ہوں ، یا بعض اصلی اور بعض زائد، تواس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے: جسے: یُکُو مُ، یُصَوِّ فُ ، یُصَوِّ اللّٰ یُبَعْوْز۔ اور اگر ماضی میں چار حرف نہوں ؛ بلکہ چارسے کم یا چارسے ذائد (۱) معدر ربا می مجرد کے اور محی اوز ان ہیں ؛ مثلاً: فِعَالَ ، فِعَلالُ ، فَعَلالُ ، فَعَلَالُ ، فَعَلَالُ ، فَعَلَالُ ، فَعَلَالُ ، فَعَلَالً ، فَعَلَالً ، فَعَلَالً ، فَعَلَالً ، فَعَلَالً ، فَعَلَى ، فَعَلَالُ ، فَعَلَالً ، فَعَلَالُ ، فَعَلَالً ، فَعَلَى ، فَعَلَالً ، فَدِالً ، فَعَلَالً ، فَعَلْلُ ، فَعَلَالً ، فَعَلَ

حرف ہوں ہتواس کی علامت مضارع معروف میں مفتوح ہوتی ہے ؛ جیسے : یَنْصُن یَجْتَوْب ، یَتَفَابَلُ۔ رباعی مزید فید کی دونشمیں ہیں : (۱) رباعی مزید فید ہے ہمز ہو صل ، لینی جس کے شروع میں ہمز ہُ وصل ندہو۔ (۲) رباعی مزید فیہ باہمز ہُ وصل ، لیعنی جس کے شروع میں ہمز ہ وصل ہو۔

رباعی مزید فید بے ہمزہ وصل کا ایک باب ہے: تَفَعْلُلْ کے وزن پر، اس باب کی علامت بہ ہے کہ چار تروف اصلی سے پہلے تا وزائد ہو؛ جیسے: الْقَسَز بْلُ: قَمِيس پُہننا۔

صرف وصغير: تَسَوْبَلَ يَعَسَوْبَلُ تَسَوْبُلا، فهومْعَسَوْبِلْ، وَفُسُوْبِلَ يَعَسَوْبَلُ تَسَوْبُلا، فَهُوَ مُتَسَوْبَلْ، الامرمنه: تَسَوْبَلْ، والنهى عنه: لَاتَتَسَوْبَلْ، الظرف منه: مُتَسَوْبَلْ.

### سبق (۲۲)

رباع مزيدفيربا بمزة وصل كدوبابين:

يبلاباب مافعلال كوزن براس باب كى علامت بيب كدد مرالام مشدد بور چار حروف ما رحوف ما رحوف ما مشدد بورد في المرام من يرايك لام زائد بواور ماضى اورامر بس بمزة وصل بوزجيد: الافيشان و اكد بواد ماضى اورام بس بمزة وصل بوزجيد الافيشانية از : روستك كمرس بوزا

صرف صغير: اِقْشَعَرَ يَقْشَعِزُ اِقْشِعْرَارًا، فهو مَقْشَعِنُ الامر منه: اِقْشَعِنَ اِقْشَعِنَ اِقْشَعِنِ اِقْشَعْرِنَ والنهى عنه: لَاتَقْشَعِنَ لَاتَقْشَعِزِ لَاتَقْشَعْرِنَ الطرف منه: مَقْشَعَزُ ـ

اِقَطَعَوَّ: اصل میں اِقْطَعُوَدَ تھا، دوحرف ایک جنس کے جنع ہو گئے، پہلے حرف کی حرکت تقل کرکے ماتبل کودے کر، اُس کا دوسرے حرف میں ادغام کردیا مرافی شعرَّ ہوگیا۔

یقشیز: اصل میں یقشفو ذخا، ای طرح دومرے میغوں کی اصل نکال کی جائے۔جس طرح ا اختوّ یَختؤ کے صیغوں میں ادغام کیا گیاہے، ای طرح اِس باب کے صیغوں میں بھی ادغام کیا جائے ۔ گا؛ مگر چوں کہ اس باب میں دوہم جنس حرفوں میں سے پہلے حرف کا ماقبل ساکن ہوتا ہے، اس لئے یہاں پہلے حرف کا ماقبل ساکن ہوتا ہے، اس لئے یہاں پہلے حرف کی حرکمت نقل کر کے ماقبل کو دے کر، ادغام کریں گے۔

ووسرا باب: افعنلال کے وزن پر، اس باب کی علامت ریہ کے میں کلمہ کے بعدتون زائد مواور ماضی اور امریس ہمزؤوسل مو؛ جیسے: الابو نشافی: انتہائی خوش مونا۔

مرفوصغير: اِبْرَنْشَقَيَيْرَنْشِقُ اِبْرِنْشَاقًا، فهو مُبْرَنْشِقْ، الامرمنه: اِبْرَنْشِقْ، و النهى عنه: لَاتَبْرَنْشِقْ، الطرفمنه: مُبْرَنْشَقْ.

## سبق (۱۳۳)

فصل جبارم: علائى مزيدفيد كت برباع كابيان

**ٹلائی مرید فیرکن برباعی مرید فیر:** وہ ٹلائی مزید فیرہ جو ترف کی زیادتی کی وجہسے رہامی مزید فیرکے وزن پر ہوگیا ہوا ور'' المتی ہ' کے باب کے متی کے علاوہ ، خاصیت کے قبیل سے کوئی دوسرے متی اُس میں نہیائے جاتے ہوں ؛ جیسے : تنجانب ۔

علاقى مزيد فيكت برباع مجرد كسات باب بين:

**يبلا باب: فغللَهٔ ك**وزن، اس باب ميس زياتى: لام كلمه كا تكرار ب: جيسے: البحلْبَيّهٔ: چادر اوڑ هانا۔

مرف صغیر: جَلْبَبَ يُجَلِّبِ جَلْبَبَةً ،فهو مُجَلِّبِ، وجُلْبِبَ يُجَلَّبَبُ جَلْبَبَةً ،فهو مُجَلَّبَب،الامرمنه:جَلْبِبُوالنهىعنه:لَائجَلْبِب،الظرفمنه:مُجَلَّبَب.

دومراباب: فَعُولَهُ كورن ير، تين كلمه كے بعد داؤكي زيادتى كے ساتھ؛ جيسے: السَّزوَلَةُ يا تجامه يہنانا۔

مرف مغير: سَرُولَ يُسَوُولُ سَرُولَةً ، فهو مُسَوُولُ ، وَسَرُولَ يُسَرُولُ سَرُولُ الله فهو مُسَرُولُ ، الامرمنه: سَرُولُ ، والنهى عنه: لَالْسَرُولُ ، الطرف منه: مُسَرُولُ .

تبسراباب: فَيْعَلَهُ كَوْنَ بِرَافَاكُمْ كَ بِعَدِياء كَازِياد تَى كَمَاتُمَا بِيَّ الْضَيْطُوَةُ: الشَّسَلط بوتار مرف صغير: صَيْطَوَ يُصَيْطُو صَيْطُوهُ، فهو مُصَيْطِن الامومنه: صَيْطِن والنهى عنه: لَا تُصَيْطِن الطوف منه: مُصَيْطُو

<sup>(</sup>۱) بعض تنول میں السّنطر فین کے ساتھ ہے، منی دونوں کے ایک ہی ہیں۔

## سبق (۱۹۲۱)

چوتھا باب: فَغَيَلَة كوزن پر،عين كلمه كى بعدياءى زيادتى كے ساتھ؛ جيسے: الشَّزيَفَة: كيتى كے بڑھے ہوئے ہے كا ثا۔

مرقوصغير: شَرْيَفَ يُشَرِّيفُ شَرْيَفَةً ، فهو مُشَرِّيفٌ ، وشُرْيِفَ يُشَرِّيَفُ شَرْيَفَةً ، فهو مُشَرْيَفْ ، الامرمنه : شَرْيِفْ ، والنهى عنه : لَالشَرْيِفُ ، الظرف منه : مُشَرَيَفْ .

**یا ٹیجال باب: فَ**وْعَلَهٔ کے وزن پر ، فاکلمہ کے بعد داو کی زیادتی کے ساتھ، جیسے: اَلْجَوْرَ بَهُ: یا کا بہ پہنانا۔

َ مُرقَّــوَمَغِيرُ: جَوْرَتِ يُجَوْرِبُ جَوْرَيَةً ، فهو مُجَوْرِبُ ، وجُوْرِبَ يُجَوْرَبُ جَوْرَيَةً فهو مُجَوْرَبْ، الامرمنه: جَوْرِبْ، والنهى عنه: لَاتُجَوْرِبْ، الطرف منه: مُجَوْرَبْ.

چمٹاباب: فَعُنلَة كوزن يراعين كلمك بعدنون كى زيادتى كساتھ، جيد: الْقَلْنَسَة: الْقَلْنَسَة: الْقَلْنَسَة: الْقَلْنَسَة

مرفرصغير: قَلْنَسَ يُقَلِّنِسُ قَلْنَسَةً ، فهو مُقَلِّنِسُ ،وقُلْنِسَ يُقَلَّنَسُ قَلْنَسَةً ، فهو مُقَلَّنَسُ،الامرمنه:قُلْنِسَ،والنهىعنه:لَاثُقَلْنِسْ،الظرفمنه:مُقَلْنَسْ.

ساتوال باب: فغلاہ کے وزن پر، لام کلمہ کے بعد یاء کی زیادتی کے ساتھ؛ جیے: اَلْقَلْسَادُ: ثُونِی پہنانا۔

صرفَ وصغير: قَلَسٰى يَقْلُسِى قَلْسَاةُ فَهُو مُقَلِّسٍ، وقُلُسِى يَقَلُسُى قَلْسَاةً ، فَهُو مُقَلْسًى الامرمنه: قَلْسِ، والنهى عنه: لَاتُقَلِّسِ ، الظرف منه: مُقَلْسُى ـ

قَلْسَى المَّنِ الْمَنْ عَلَى قَلْسَى تَعَا، ياء مَتَحرك ما قَبَلَ مَعْوَى ؛ لِبَدَا ياء كوالف سے بدل ويا، قَلْسَى جو كيا۔ قَلْسَى الله على جو كيا۔ قَلْسَا أَمْ مَدراصل عِن قَلْسَيَةُ اور يُقَلِّسَى مَعْمَارَح جَبُول اصل عِن يُقَلِّسَى تَعَا، ان عَن مِن عِن الله عَلَى الله عَن عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

مُقَلْت : اصل میں مُفَلْت ی تھا، یا مِتحرک ماقبل مفتوح ؛ للبدا یا مکوالف سے بدل دیا ، الف اور تنوین دوساکن جمع ہو گئے ؛ اجتماع ساکٹین کی وجہ سے الف گوگراد یا ، مُفَلْت می ہوگیا۔

(۱) ہدایت: طلبہ کوشروع بی سے برجمہ میغدادر بحث کی تعیین کے ساتھ تعلیل کرنے کا عادی بنایا جائے۔

نِقُلْسِیْ: اصل میں نِقَلْسِی تھا، کسرہ کے بعد یاء پرضمہ دِشُوار بجھ کریاءکوسا کن کردیاء نِقَلْسِی ہوگیا۔ مُقَلْسِ: اصل میں مُقَلْسِی تھا، کسرہ کے بعد یاء پرضمہ دِشُوار بجھ کریاءکوساکن کردیاء یاءاور تنوین دوساکن جمع ہوگئے: اجتماع ساکنین کی وجہ سے یاءکوگرادیا، مُقَلْسِ ہوگیا۔

## سبق (۵۹)

علاثی مزیدنیه پی بربامی مزید نیری تین شمیس بیں: (۱) کمنی به تفغلُل (۲) کمنی به افعنلال (۳) کمنی به افعلاگ۔

الله مريدنيك بتفعلل آخمابين

يهلا ماب: تَفَعَلُلْ كوزن ير، فاكلمهت يهلخ تاءى زيادتى اورلام كلمهك كراركساتهد؛ عيد: التَّعَبَعلَبْب: جادراوژهنا۔

مرقى صغير: تَجَلَبَتِ يَتَجَلَبَبِ تَجَلَبُتا، فهو مُتَجَلَبِن، وتُجُلَبِت يُتَجَلَبَب تَجَلَبُتا،فهومُتَجَلَبَب،الامرمنه:تَجَلَبَب،والنهىعنه:لاَتَتَجَلَبَب،الظرفمنه:مُتَجَلَبَب.

وومراباب: تَفَعُولُ كوزن ير، فاكلمد يبلين اورادم كلمدكورميان واوكى رميان واوكى رميان واوكى رميان واوكى ربيادتى كالماته والتكارية والمناهمة والمناهم والمناهمة والمناهمة والمناهم والمناهمة والمناهمة والمناهمة والمناهمة والمناهم

صرف صغیر: تَسَزَوَلَ يَتَسَزَوَلُ ثَسْرُولًا ، فهو مَتَسَزَوِلُ، وثَسْرُولَ يَعَسَرُولُ تَسَرُولًا، فَهو مُتَسَرُولُ، الامر منه: تَسَرُولُ، والنهى عنه: لَا تَتَسَرُولُ، الطرف منه: مُتَسَرُولُ.

تنیسراباب: تَفَیْعُلْ کے وزن پر، فاکلہ سے پہلے تا ء اور فا عکلہ کے بعد یا علی زیادتی کے ساتھ : جیسے: اَلْقَشَیْطُنُ: نافر مان ہونا۔

صرف صغير : تَشَيْطُنَ يَعَشَيْطُنُ تَشَيْطُنًا ، فهو مُعَشَيْطِنْ ، الامر منه: تَشَيْطُنْ ، والنهى عنه : لَا تَعَشَيْطُنْ ، الظرف منه مُعَشَيْطُنْ .

چوتھا ہاب: تَفَوْعُلْ كوزن پر، قاكلمے بيلے تاء اور فاء كلمہ كے بعدواؤكى زيادتى كے ساتھ؛ جيد: اَلْقَجَوْدُ ب: يا كاب بہنا۔

مرف مغير: تُجُورُبَ يَعْجَوْرُبُ تَجَوْرُكِا، فهو مُتَجَوْرِبُ، وتُجُورِبَ يُعَجَوْرَبُ

تَجُورُهُا, فهو مُتجَوْرَبَ, الامر منه: تَجَوْرَبَ, والنهى عنه: لَا تَتَجَوْرَبَ, الظرف منه: مُتَجَورَبَ.

## سيق (۲۷)

ہا جوال ہاب: تفغنل کے وزن پر، فاکلمدے پہلے تاء اور تین کلمدے بعد نون کی زیادتی کے ساتھ : جیسے: اَلْقَقَلْنُسُ: تُو بِي پہننا۔

مرفوصغير: تَقَلْنَسَ يُتَقَلَّنَسَ تَقَلَّنُسًا ، فهو مُتَقَلَّنِسَ ، وَثُقُلَنِسَ يُتَقَلَّنَسَ تَقَلَّنُسًا ، فهو مُتَقَلَّنَسَ ، الامر منه: تَقَلَّنَسَ ، و النهى عنه : لَا تَتَقَلْنَسَ ، الظرف منه : مُتَقَلَّنَسَ ـ

چمٹاباب: قمفغل کے وزن پر، فاکلہ سے پہلے تاء اورمیم کی زیادتی کے ساتھ؛ جیسے: التَّمَسُكُنُ: مسكين ہوتا۔

صرفرصغير:تَمَسْكُنَ يَعَمَسْكُنُ ثَمَسْكُنًا مِفهو مُعَمَسْكِنَ الامر منه: تَمَسْكُنُ والنهىعنه:لَاتَعَمَسْكُنَ الظرف منه:مُعَمَسْكُنْ \_

ساتوال باب: تفعلت كوزن ير، فاكلمدس يهليدورلام كلمدك بعدتاء كى زيادتى كى ساتوجيد: القَعَفْرُ ث: خبيث ومكاربونا۔

صرف صغير: تَعَفَّرُتَ يَتَعَفَّرَتُ تَعَفُّرُكَا، فهو مُتَعَفِّرِتْ، الامر منه: تَعَفُّرَتْ، والنهى عنه: لَاتَتَعَفُّرَتْ،الطّرفمنه:مُتَعَفِّرَتْ.

م شھوال باب: تَفَعُلِ كوزن ير، فاكلمه سے پہلے تاءاورلام كلمه كے بعد ياء كى زيادتى كے ساتھ جيسے: التَقَلْسِيّ: تُونِي پيننا۔

صرف وصغير: تَقَلَسْي يَتَقَلَسْي، تَقَلَسِيا، فهو مُتَقَلَسٍ، وتُقُلَسِي يُتَقَلَسْي تَقَلَسِيا، فهو مُتَقَلَسَي، الامرمنه: تَقَلَسَ، والنهي عنه: لَاتَتَقَلَسَ، الظرف منه: مُتَقَلَسَي\_

قائدہ: اس باب کے صیغوں میں قلسی نقلسی کی طرح تعلیل کرلی جائے۔اس باب کے معدد: تَقَلْیں اسٹیں لام کلہ کے ضمہ کو کسرہ سے بدل کر منقلیں والی تعلیل کرلی جائے۔

(۱) تَقَلْسِ مصدر: اصل من تَقَلْسَى تَعَاء ياء كى مناسبت ت الم كلمك ضمدكوكسروت بدل دياء كاركسره ك بعدياء ير ضمدد شوار بحدكر ياءكوساكن كروياء ياءاور تؤين دوساكن جمع موسكة ؛ اجتماع ساكفين كى وجهت ياءكوحذف كروياء تَقَلْسِ

### سبق(۷۳)

الله في مريد في من بدا أونالا في عدوباب بين:

پہلا ہاب: افھنلال کے وزن پر، شروع میں ہمزہ وصل ، عین کے کلمہ کے بعد تون اور دوسرے لام کی زیادتی کے ساتھ ؛ جیسے: آلا قعنت اس : سیندا ور کردن تان کرچلنا۔

صرفوصغيرة المُعَنْسَسَ يَقْعَنْسِسُ الْحَيْسَاسَا، فهو مُقْعَنْسِسُ، الامر منه: الْمُعَنْسِسُ، و النهى عنه: لَاتَقْعَنْسِسْ، الطّرف منه: مُقْعَنْسَسْ.

وومرا ہا ب: افیعنلائ کے وزن پر، شروع میں ہمزہ وصل ، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعدیاء کی زیادتی کے ساتھ؛ جیسے: الا منطِنقائ: چت لیٹنا۔

صرف صغير: إَسْلَنْقَى، يَسْلَنْقِي، إِسْلِنْقَائَ، فهو مُسْلَنْقٍ، الامر منه: إِسْلَنْقِ، و النهى عنه: لَاتَسْلَنْق، الظرف منه: مُسْلَنْقي \_

قا کدو: اس باب کے مصدر: اسلِنقائ میں جو کہ اصل میں اسلِنقائ تھا، یاء الف کے بعد طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے ہمزہ سے بدل کی ہے۔ دوسرے صیفوں میں ''باب قلسی' کے طرز پر تعلیل کرلی جائے۔

مرف مِعْيرِمْاكُوَهَدَّ يَكُوَهِذُ اِنْوِهْدَادًا ، فهو مَكُوهِذُ ، الامر منه: اِكُوهِذَ اِنُوهِدَ اِنْوَهْدِدْ ، والنهى عنه: لَائْكُوْهِدَّ لَائْكُوْهِدِ لَائْكُوهْدِدْ ، الظرف منه: مَكْوَهَذْ ـ '' –

قائدہ: اس باب کے تمام مینوں میں ادغام ہواہے، ''اِفْشَعَزَ '' کے مینوں کے طرز پرادغام کرلیاجائے۔

<sup>(</sup>۱) صاحب مضول اکبری "نے لکھاہے کہ بیر باب تو اور کے قبیل سے ہے ، کلام عرب جس اس کی مثالیں بہت کم ملتی جیں۔ ( نوا در الاصول جس: ۸۰ )

<sup>(</sup>۲) تعبیہ: مصنف نے بیال جمول اور اسم مفول کے سینے ذکر ٹیس کئے، حالاں کہ الا ٹو ہذا فہ تعدی ہے؛ اہذا اس سے جمہول اور اسم مفول کے مسینے بھی آنے جا ہمیں۔

## سبق (۱۸۸)

# باب تمفعل اوراس ك نظائر ك المن مونى كالمحتين

قا محدوا): "مرف" کی بڑی کا بول میں اِن کے علاوہ و مرے بہت سے ملحقات بلتی بربای مجرواور المحق بربای مزید فیرشار کرائے بیں ،اس رسالہ میں ہم نے مشہور ملحقات کے بیان پراکتفاء کیا ہے۔

" باب قدَفْخُلْ" کے بارے میں کچھلوگوں نے بیاعتراش کیا ہے کہ" الحاق" کی زیادتی فاء کلمہ سے پہلے نہیں آتی ، سوائے " تا ء " کے ، کہ دہ مطاوعت اسے معنی ظاہر کرنے کی ضرورت کی دجہ سے فاء کلمہ سے پہلے آ جا تا ہے ، ہیں " باب قدف فل " میں میم" الحاق" کے لئے نہیں ہوسکتا ؛ اسی وجہ سے فاء کلمہ سے پہلے آ جا تا ہے ، ہیں " باب شاف ہے ؛ بلکہ فلط کے قبیل سے ہے ؛ میم کواصلی کمان کرکے صاحب میں موسکتا ، اس کے شروع میں" تا ہ " لے آ کے جی ۔ اور مولا تا عبد العلی صاحب نے رسالہ" بدایة العرف" میں اس کے شروع میں" تا ہ " لے آ کے جی ۔ اور مولا تا عبد العلی صاحب نے رسالہ" بدایة العرف" میں اسے تھف فل " کو کھا ت سے نکال کر رہا می مزید فیہ میں دافل کیا ہے۔

" باب قد مَفْحُلْ " کو ملحقات سے نکال کر رہا می مزید فیہ میں دافل کیا ہے۔

اور خفین بہے کہ میلئیں ہے، اور یہ قید لگانا کہ ''الحاق'' کی زیادتی فا عکمہ سے پہلے نہیں آتی، بے کل ہے، صاحب ' فصول اکبری' نے اُن اکٹر صیغوں کو ملحقات میں شار کیا ہے جن میں فاع کمہ سے پہلے زیادتی ہے؛ مثلاً: نَوْ جَسَ (اس نے دواء میں گلِ نرمس ڈالا) دغیرہ۔

''الحالی'' کامدار اس بات پرہے کہ مزید فیر (لین کمی ) زیادتی کی وجہ سے رہائی کے وزن پر موجائے، اوراُس میں ملی برے باب کے منی کے علاوہ، خاصیت کے قبیل سے کوئی شے منی پیدانہ موں، جب قد شکن میں بیدونوں باتیں پائی جارتی جی توقع شنگن کے کئی ہونے میں کوئی شہریس رہا۔

اور مِسْرِکین جیسے الفاظ مِفْویل کے وزن پر ہیں، شکہ فِغلیل کے وزن پر، اور مختطین صرف کا جو بیمتعینہ قاعدہ ہے کہ:''حرف کی زیادتی کے لئے، مزید فیر ( المحق) کی مادہ کے ساتھ اتنی مناسبت کافی ہے کہ وہ مادہ پر تینوں دلالت البین ولالت مطابق ، دلالت تعمٰی اور ولالت النزامی میں سے کوئی

(۱) مطاوعت: ایک تعل کے بعد دوسر نے قال کو ڈکرکرنا ، بیانانے کے لئے کہ قال کے مفتول نے قاعل کے اثر کو قبول کے اثر کو قبول کے اثر کو تبدیل کو ایسے : جیسے: ذخو بھا آئو فلڈ المکتو قفقد خو بھٹ (ائر کے نے گیند کواڑھکا یا تو وہ لڑھک گئ)۔ واضح رہے کہ مطاوعت میں قائی تعلی ہوں لین قبل اول کی طرف تبدیت کرتے ہوئے لازم ہوتا ہے ، اگرچہ ٹی نفسہ متعدی ہوں لین قبل ان کا ٹی نفسہ متعدی ہی ہوسکتا ہے ، البتہ جب اس کومطاوحت کے لئے کی قبل کے بعد ذکر کیا جائے گاتولازم ہوجائے گا۔ (نو دار الاصول می ۱۹۱۰ عور)

دلالت كرتابون، يه يهى تَمَسَكُن اور مِسْركين من ميم ك زائد بون كا تقاضا كرتاب؛ للذا مولانا عبدالعلى معاحب رحمة الله عليه كاميم كواصلى بحدكراس كو "باب قسنز بَلَ" عيثار كرنا يحي نبيل واسلى محدكراس كو "باب قسنز بَلَ" عيثار كرنا يحي نبيل واسلى عبدالعلى معاحب " شافية" في "باب تفعل" اور "باب تفاعل" كوملحقات مي شاركياب؛ ليكن تمام محققين في أن كى الى دائي كوفلط قرار دياب؛ الى لئے كداكر چية إب تفعل" اور "باب تفاعل" حرف كى ديا وقى كى وجد سے تشر بَالَ" رباعى كودن يرجو كئے إلى باك ودول الواب ميل، حرف كى ديا وقول الواب ميل،

(۱) اس پوری بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ: ''باب قعقف کُ ' کے گئی ہونے ش علاء صرف کا اختلاف ہے، مصنف گئی ہونے موات سے گئی نہیں مانے ہیں، اُن میں سے بعض بھن اُن میں سے معنف کی روسے ہمل ہے۔ اور بعض صاحب منظا موال نا عبد اُنعل صاحب اس افغا کو مجھ کہتے ہیں بھر اُن میں مانے با بلکہ ربا کی مزید فیے قرار ویتے ہیں، معنان چدہ کہتے ہیں کہ منظا موال نا عبد اُنعل ماحب اس افغا کو مجھ کہتے ہیں بھر اُن کے ذرا کہ ربا کی مزید فیے قرار ویتے ہیں، معنان چدہ کہتے ہیں کہ منظام موال نا عبد اُنکر میں ہے۔ چنان چدہ کہتے ہیں کہ منظم منظم کئے ''باب قسر بنگ '' سے بہتے اُن کے ذرا کہ اُن کا میں ہے بدا کہ منظم کئے کہتے ہیں کہ اُن کی تو فا کھر سے پہلے میں کہ درا کہ مانان کر نے کہ اُن کی زیاد تی میں آئی مرف '' تا ' وا کھر سے پہلے آتا ہے، اور در بھی مطاوحت کے معنی ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے، افحاق کے لئے تیں آتا ہے مافحات کے انجابیں آتا۔

مسنف کی تحقیق بہے کہ یہ لی سے اس لئے کہ الحاق کے لئے بین شرا کط ایل: (۱) المحق زیادتی کی وجہ سے رہائی کے وزن پر موجائے۔

(٢) المن ين المن برك معانى ك علاده خاصيت ك قبيل سيكونى في معنى بداند مول.

(۳) بات کو مادو کے ماتھ مناسبت ہو، پینی کی مادہ پردادات کرتا ہو، تواہ سردائی ہو، یا تعمّی، یا الترامی فی سے تنون شرطیں پائی جارتی ہیں، کہلی شرط اس طرح کہ بہتاء اور پیم کی زیادتی کی وجہ سے فیسند بھنی ہیں ہوگئی ہو، کا جارتی ہیں، کہلی شرط اس طرح کہ اس میں باتی ہے دون پر ہوگیا ہے۔ اور دومری شرط اس طرح کہ اس میں باتی ہے : فسند بَائَلُ مَامیات کے طاوہ خاصیت کے قبیل سے کوئی نظم تن پیدا نہیں ہوئے۔ اور تغیری شرط اس طرح کہ بیائے مادہ ''سکون' پر، والالت خاصیت کے قبیل سے کوئی نظم تن پیدا نہیں ہوئے۔ اور تغیری شرط اس طرح کہ بیائے ، اور سکون' پر، والالت الترامی کے طور پر دالالت کر ہا ہے؛ اس لئے کہ قبضت کن کے مینی کی طرف خطل ہوتا ہے، اور سکون مسکین کے لئے الازم ہے؛ کیوں کہ جب ہم سکین کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن سکون کی طرف خطل ہوتا ہے؛ اس لئے کہ فقیرا دی عام طور پر ایک ہی جگہ رہتا ہے، تیا دہ چا گھرتا نہیں ؛ الفرض قد منسکن کو اپنے مادہ کے ساتھ مناسبت موجود ہے، پس عام طور پر ایک ہی جگہ نہ باتی تعمیل ہی جارتی ہیں وی جر اس کے گئی ہونے میں کوئی شہر باقی نہیں رہا۔

رہا یہ کہ فاکلمہ سے پہلے الحاق کی زیادتی نمیں آتی ہو یہ درست نہیں ؟ سی بات یہ کہ فاکلمہ سے پہلے بھی الحاق کی زیادتی آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ صاحب مفسول اکبری "نے اُن اکٹر صینوں کوجن میں فاکلمہ سے پہلے زیادتی ہے، ملحقات میں ثار کہا ہے؛ مثلاً اُؤ جَسَ وغیرہ ،اگر فاکلمہ سے پہلے الحاق کی زیادتی شآتی تو دہ اُن کو ملحقات میں ثار نہ کرتے۔ ' گسَزبَلَ'' کی برنسبت خاصیات اور معانی زیاده بیل (چنال چه کسَزبَلَ'' کی صرف بین خاصیتیں بیں، جب که 'باب تفعُل'' کی چوده اور باب تفاعل کی چیخاصیتیں بیل)، پس الحاق کی شرط بیس پائی گئی؛ لبذا یہ بی بوسکتے۔

## سيق (١٩٩)

## مصادر غير الافي مجردك حركات بإدكرن قاعده

قائدہ (۳): میرے استاذ جناب مولوی سید محمصاحب بریلوی خفرلۂ نے مصادر غیر اللق مجرد کی حرکات یادکرنے کے لئے ایک قاعدہ بیان فرما یا ہے، فائدے کے لئے وہ یہاں لکھاجا تا ہے۔

قاعدہ: ہروہ مصدر غیر اللّٰ مجرد جس کے آخر ہیں تاء ہواور اُس کا فاکلہ مغتوح ہو، اُس کے پہلے ساکن حرف کا مابعد مغتوح ہوتا ہے؛ جیسے: مفاعلہ، فغلکہ اور اس کے ملحقات: جنا تہہ ہوغیرہ۔

اور ہروہ مصدر غیر اللّٰ مجرد جس کے فاکلہ سے پہلے تاء ہواور فا کلہ منتوح ہو، اُس کے پہلے ساکن حرف کا مابعد مضموم ہوتا ہے؛ جیسے: قفائل، قسز بل اور اس کے ملحقات: قبح لنب وغیرہ۔

حرف کا مابعد مضموم ہوتا ہے؛ جیسے: قفائل، قفہُل، قسنو بل اور اس کے ملحقات: قبح لنب وغیرہ۔

اوراكر\_\_\_\_\_ فاكلم ساكن موتواس كاما بعد مكسور موتاب : جيسے: تصويف\_

اور ہروہ مصدر غیر ثلاثی مجروجس کے شروع میں ہمزہ وصل ہو، اُس کے پہلے ساکن حرف کا مابعد کمسور ہوتا ہے؛ جیسے: اِجْدِنَاب، اِسْدِنْصَار 'وغیرہ ،سوائے اِفْعُلْ اور اِفَاعُلْ کے، کیوں کہ وہ تَفَعُلْ اور تَنَفَاعُلْ کی فروعات میں سے ہیں،ہمزہ وصل کے ابواب میں سے نہیں ہیں۔

اور ہروہ مصدر غیر ثلاثی مجرد جس کے شروع میں ہمز و تطعی ہو، اُس کے پہلے ساکن حرف کا مابعد مفتوح ہوتا ہے ؛ جیسے ذافعال "۔

اِس قاعدے میں خاص طور پر' پہلے ساکن ترف کے مابعد' کی ترکت کو ضبط کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ: زیادہ تر اس قاعدے میں خاص طور پر' پہلے ساکن ترف کے مابعد' کی ترکت کو ضبط کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ: زیادہ تر اس کے تلفظ میں لوگوں سے خلطی واقع ہوتی ہے؛ چتال چرا کشر لوگ مُناسَبَهٔ اور' باب مفاعلہ'' کے دیگر مصادر کو عین کلم کے کسرہ کے ساتھ ، اور الجونتاب کوتا ہے کوفتہ کے ساتھ ہولتے ہیں۔
موز اس عوم وروز فی ہوں تی میں میں کلے کہ ہے کہ مدان کی تابعہ اللہ است

## مضارع معروف فيرالل مجرد كين كلم كاحركت بإدكر فا قاعده:

ا گرغیر الله فی محردی ماضی میں فاکلمے پہلے" تاء "ہو، تومضارع معروف کا عین کلم منتوح ہوگا عصر: تَقَبَّلَ يَعَقَبَلُ تَسَوْبَلَ يَعَسَوْبَلُ۔ اور اگر ماضی میں فاء کلمہ سے پہلے" تاء "ند ہو، تومضارع معروف كاعين كلم كمور موكا؛ هيد: إجْتَنَبَ يَجْتَنِب، بَعْفَرَ يُبَعْدُوْر رباع اوران كم تمام لحقات من "الم اول" اورده حرف جو" لام اول" كى جكر مورمين كلم كم من من موتا ب-

خلاصہ بیہ کہ قفاعل، قفعُل اور قفعُلُل اور اس کے ملحقات میں بمضارع معروف کے آخری حرف کا آئل مفتوح ہوتا ہے اور دیگر تمام ابواب میں کسور۔

## سبق(۵۰)

تیسراباب: مهوزمعتل اورمضاعف کی کردانوں کے بیان میں

میتین فسلوں پر مشتل ہے۔جب ہم ابواب کے بیان سے قارغ ہو گئے تو اب تخفیف اتعلیل اورایک اورایک اورایک اورایک اورایک حرف علت کی تید بلی کو تعلیل اورایک حرف کودوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد کرنے کوادغام کہتے ہیں۔

## فصل اول:مهموز كابيان

میدوقسموں پر مشمل ہے، پہلی تنم : ہمزہ کی تخفیف کے قواعد کے بیان میں:

ثاعدہ (۱): ہروہ ہمزہ منفردہ جوساکن ہو، اُس کو ماقبل کی تزکمت کے موافق حرف علت ، لینی

فتہ کے بعد الف، ضمہ کے بعد واؤ اور کسرہ کے بعد یا ء سے بدلنا جائز ہے؛ جیسے: زامن کا سے (سر)،

ذِیْب (بھیڑیا)، ہؤمن (نگ حالی)، بیاصل میں زامن، ذِنْب اور ہُؤْمن ہے۔

قاعدہ (۲): ہروہ ہمزؤ ساکنہ جو ہمزؤ متحرکہ کے بعد واقع ہو، اُس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف اُس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے ؛ جیسے: آخن سے (اس نے امن دیا)، اُؤ مِنَ (اس کو امن دیا) مائیمانا (امن دینا) میاصل میں اُلْمَنَ، اُؤْمِنَ اور اِلْمَانَا شے۔

قاعده (۳): اگردو بهزؤ متخركه بمع بهوجائي اوران بين سے ایک مكور بهو بقو دوسرے بهزه كو يا اور ان بين سے ایک مكور بهو بقو دوسرے بهزه كو يا اور آيدة فلاس (الماخ كى جمع ) \_ اور اگردونوں يا اور آيدة فلاس (الماخ كى جمع ) \_ اور اگردونوں ميں سے كوئى بهزه كمور نه بهو، تو دوسرے بهزه كوواؤسے بدلنا واجب ہے : جيسے : اَوَادِمُ اَسُ (آ دم كى جمع ) اور اُوَ قِلْ (بين اميدكرتا بول، ) بياصل بين اَعقادِمُ اور اُلْقِلْ تقد

قوف: علائے صرف نے اس قاعدہ کو کسرہ کی صورت میں بھی وجونی کہاہے ؟ مگر بیری نہیں ؟ اس لئے کہ بعض قراءات متواترہ میں لفظ اَئِمَةُ دوسرے جمزہ کے ساتھ آیا ہے، پس معلوم جوا کہ مذکورہ قاعدہ جوازی ہے نہ کہ وجونی ۵۔۔

(۱) جُوَن جُوْنَهُ كى جَمْع: اصل من جُوَن تفاء بهزة مغرده مفتوحه مدك بعدوا تق جوا؛ للندا جمزه كوواؤس بدل وياء جُون موكيا-ويوش من اصل تكال كرء إى طرح تخفيف كرلى جائه-

(۲) جَائِ الم فاعل: اصل من جابئ بروزن صَادِ ب تھا، یا اسم فاعل من عین کلمدی جگدواقع بوئی اور شعل می تعلیدا بوئی ہے: البندا یا موہمزہ سے بدل دیا ، جائی ہوگیا، اب دوہمزہ متحرکدا یک کلم میں جمع ہو کے اوران میں سے پیلا ہمزہ کسور ہے: البندا دوسر ہے ہمزہ کو یا و سے بدل دیا ، جانی ہوگیا، پر کمرہ کے بعد یا و پر ضمدد شوار بجے کر یا وکوساکن کر دیا ، جائین ہوگیا، پا مواد توین ووساکن جمع ہو گئے : اجتماع ساکھین کی وجہ سے یا موحد ف کر دیا ، جائی ہوگیا۔ کر دیا ، جائی ہوگیا۔ اجتماع ساکھین کی وجہ سے یا موحد ف کر دیا ، جائی ہوگیا۔ (۳) اَیک فی ایک اوران میں سے دوسرا ہمزہ کسور ہے ؛ البندا دوسر ہمزہ کو یا و سے بدل دیا ، اَیک فی شور سے بوگیا دوسر ہمزہ کی ایک فی دوسر ہمزہ کسور ہم کے اوران میں سے دوسرا ہمزہ کسور ہم کی ایک فی مور سے بدل دیا ، آیک فی ہوگیا۔

(۵) علائے صرف بہ کہتے ہیں کہ اگر دوہمز و تخرکہ ایک کلم میں جمع ہوجا تھی اور دونوں میں سے کوئی ہمز و کمور ہو ہواس مورت میں دوسرے ہمز و کو یا و سے بدلنا واجب ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بدورست نہیں ؛ بلکہ سے بات بہہ کہ اس مورت میں دوسرے ہمز و کو یا و سے بدلنا واجب ہیں ، صرف جائز ہے ، بدل بھی سکتے ہیں اور بغیر بدلے بھی رکھ سکتے ہیں اور بغیر بدلے بھی رکھ سکتے ہیں اور بغیر بدلے بھی رکھ سکتے ہیں ؛ اس لئے کہ بعض متواتر قرا واوں میں لفظ اُکھنٹ واس مرف جائز ہے ، جواس بات کی ولیل ہے کہ بدلنا صرف جائز ہے ، جواس بات کی ولیل ہے کہ بدلنا مرف جائز ہے ، ندکہ واجب ۔

### سبق(۵۱)

قاعده (۵): بروه جمزة متحركه جود واؤمده زائده النهائي المنه من الده الده المنه المنه

قاعدہ (۲): جب ہمزہ 'النب مفائل' کے بعد، یا و سے پہلے واقع ہو، تو ہمزہ کو یائے مفتوحہ سے اور یاہ سے کوالف سے بدل دیتے ہیں؛ جیے: خطابا خطابا خطابا فی جمع، یہ اسل میں خطابی فی الف ہے بدل دیتے ہیں؛ جیے: خطابا کو ہمزہ سے بدل دیا، خطابی فی محکابی فی ہوگیا، اللہ ایاء کو ہمزہ سے بدل دیا، خطابی فی ہوگیا، اس کے بعدد دس سے ہمزہ کو 'جائی'' کے قاعدہ کے مطابق یا و سے بدل دیا، خطابی ہوگیا، پھر اس کے بعدد دس سے ہمزہ کو یا ہے مفتوحہ سے، اور یا ء کوالف سے بدل دیا، خطابا ہوگیا۔

قاعده (4): ہروہ ہمزہ متحرکہ جو 'درہ زائدہ' 'ساور' یائے تفخیر' کے علاوہ ، کسی ساکن حرف کے بعد واقع ہو، اُس کی حرکت نقل کرکے ما قبل کو دینے کے بعد، اُس کو حذف کرنا جائز ہے؛ جیسے: یَسَلْ ۵۔ (وہ سوال کرتا ہے)، قَدَفْلَحَ (وہ کا میاب ہوگیا ہے)، یَز مِی خَاهُ (وہ اینے بھائی کی

(۱) وا وَمده زائده: وه واوَساكن بجس بهل ضمه به واوروه كله كااصلى ترف شهو؛ يسيد: مَفَرُوْعَ هُمَا واوَر يائے مده زائده: وه يائے ساكن بجس سے پہلے كسره بواوروه كله كااصلى ترف ندبو، بيسے: خوطنة فَدْ كى ياء۔ يائے تفقير: وه يائے ساكنہ بواسم مصفر ميں آتى ب؛ جيسے: أَفَيْنِسْ اور ذِجَيْلَ كى ياء۔

(٣) يہال يا و سے وہ يا ومراد ہے جس سے پہلے ہمزہ ہوتا ہے، وہ يا ہے مفتو حذيس جوہمزہ كے بدلے يش آتى ہے۔ (٣) مدھ زاكدہ: وہ واؤ، يا واور الف ساكن ہے جن كے مالىل كى حركت أن كے موافق ہو، اور وہ كلم كا اصلى حرف شہروں ؛ جيے: عَجُوزُ كا واؤ، شويفة كى يا واور دِسَالَةُ كا الف۔

(۵) يَسَلُ: اصل مِن يَسَأَلُ بروزنِ يَفْتَحُ عَا، بمزؤم مُحْركه اليه ماكن حرف ك بعدواقع بوا، جود مه زائدة "اور " يائے تعفیر" كے علاوه ہے؛ للذا بمزه كى حركت نقل كرك مالل كودينے كے بعد، بمزه كوحذف كرديا، يَسَلُ بوكيا۔ قَدَ فَلَحَ اور يَوْجِي خَاهْ مِن مِي اصل لكال كر، اى طرح تخفيف كرلى جائے۔ طرف تير كينيكاب، يدامل من يَسْأَلُ، قَدْ اَفْلَحَ الريَوْمِي أَخَافَتْ \_

قا مکرہ: یزی، یُزی اور رُویَة مصدر کے تمام افعال میں، یہ قاعدہ بطور وجوب مستعمل ہے، مدکد رُویَة کے اسائے معتقد میں، پس مَوْ آئ اسم ظرف اور مصدر میں، مِوْ آڈ اسم آلداور مَوْ بُنی اسم مفعول میں، ہمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو و ہے کر، ہمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، نہ کہ واجب۔

## سبق (۵۲)

ستاً کی: میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں میں، ہمزہ کوالف اور ہمزہ کے خرج کے درمیان پڑھاجائے گا؛ اس کئے کہ ہمزہ بھی مفتوح ہے اور اُس کا ماقبل بھی مفتوح ہے۔

مئیئم: میں بین بین قریب میں ہمزہ کو باءادرہمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا،اور بین بین بعید میں،الف اورہمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔

لَوُّمَ: میں ہمزہ کو وا دُ اور ہمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے، اور الف اور ہمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعیدہے۔

اوراً سہمزہ میں جوالف کے بعدواقع ہوصرف بین بین قریب جائزے؛ اب جیسے: متائیل۔

المحادہ (۹): جب ہمزہ استقبام ہمزہ پرداخل ہوجائے ، تو وہاں تین صور تیں جائز ہیں: (۱)

ہمزہ کواً سرحف سے بدل ویں جس کا تخفیف کا قاعدہ اس مقتضی ہو؛ جیسے: اَاقْفہ سے اَوْ نَعُمۃ اللہ ہوگا

(۱) اگر ہمزہ الف کے بعدواقع ہو، تو اُس میں بین بین بین بین بین کرسکتے: اس لئے کداس صورت میں ہمزہ کا اقل الف ہوگا

اورالف کی می حرکت وقول نیس کرتا، جب کہ بین بین بعید کے لئے ہمزہ کے آئیل کا متحرک ہونا ضروری ہے۔

اورالف کی می حرکت وقول نیس کرتا، جب کہ بین بین بعید کے لئے ہمزہ کے آئیل کا متحرک ہونا ضروری ہے۔

(۲) یہاں تخفیف کے قاعدہ سے مہوز کا قاعدہ (۲) مراد ہے۔

(۳) اَوَ نَشُمْ: اِصل مِیں اَانْفُمْ تھا، دوہمزہ متحرکہ جمع ہوگئے، اور دونوں میں ہے کوئی کمسورٹیس ہے؛ لہذا قاعدہ (۴) کے مطابق دومرے ہمزہ کوواؤے بدل دیا، اَوَ نُشَمِ ہو کیا۔ (۲) ہمزہ میں شہیل قریب یا شہیل بدید کرلیں۔ (۳) دونوں ہمزاؤں کے درمیان الف متوسط اسلے آئیں : جیسے: اَانْغُمْ سے آانْغُمْ۔

## سبق(۵۳)

دومری متم :مهوزی گردانوں کے بیان میں۔

باب نَصَوُ عَمْهوزِ فَا كَاكُروان: جِيد: الأَخذ: لينا، بكرنا-

صرفوصير: أَخَذَ يَاخُذُ الْمُحَدَّا، فهو آخِذَ، وأَخِذَ يُوْخَذُ الْمُحَدَّا، فهو مَاخُوْذَ، والْحَدَّةُ والْالدَمنه: مِنْخُذُ الامرمنه: خُذُ، الامرمنه: خُذُ، النهى عنه : لا تَاخُذُ، الظرف منه: مَاخَذُ، والآلدَمنه: مِنْخُذُ وينْخَذُهُ ومِنْخَاذُ، وتثنتهما: مَاخَذَانِ ومِنْخَذَانِ ومِنْخَذَانِ ومِنْخَاذَانِ، والجمع منهما: مَاخِذُ وماخِنْدُ، وتثنيتهما: آخَذُانِ وألمؤنث منه : أخَذَى، وتثنيتهما: آخَذُانِ وأَخُذُيَانِ، والجمع منهما: آخَذُونَ وأواخِذُ، عسو أخَذُو أَخُذَيَاتُ. (ا)

(۱) إس باب كاامر حاضر جو محدًا تاب؛ بيخلاف قياس ب، قياس كا نقاضا بيتها كه أو مِنَ "

كة عده كمطابق ، دومر ع بمزه كوداؤت بدلنے كساتھ، أو خُدْرًة تا\_اى طرح اكل يَاكُلُ كا

(۱) الف متوسط: ووالف ب جوبمزة استفهام اورجمزة تطعى كدرميان صل كرن ك لئه لا ياجائ : جيسه: آأحَذ، آلِهُ خذ، آلِهُ خذ، آلِهُ خذ، آلِهُ خذ، آلِهُ خذ، آلِهُ خذ، آلُهُ خذا اللهُ اللهُ أَلَهُ خذا اللهُ أَلَهُ خذا اللهُ أَلْهُ خذا اللهُ أَلْهُ خذا اللهُ أَلْهُ خذا اللهُ أَلْهُ أَلْهُ خذا اللهُ أَلْهُ خذا اللهُ أَلْهُ خذا اللهُ خذا

(۲) یَا خُلُہ: اصل میں یَا خُلُہ روز اِن یَنْصُورُ تھا، ہمز و مساکد فتھ کے بعد واقع ہوا؛ لبندا تاعدہ (۱) کے مطابق ہمزہ کو مالیل کی حرکت فتھ کے موافق حرف علت: الف سے بدل دیا، یَا خُلُہ ہو گیا۔اسم مفعول، ٹبی معروف اوراسم ظرف میں ہمی یکی تخفیف ہوئی ہے۔

(٣) يُوْ خَدُ: إصل من يُؤْخَدُ بروزن يُنْصَوْ تَعَا بهمزه منفروه ساكن ضمرك بعدوا قع بوا؛ لبندا قاعده (١) كمطابق بمزه كوما تبل كي حركت: ضمرك موافق حرف علت: واوّت بدل ديا، يُوْ خَدْ بوكيا ـ

(۳) مُحَذُ: اصل میں اُؤ مُحَذَبروز نِ انصَوْتُها، کشرت استعال کی بناء پر،خلاف قیاس دوسرے ہمز وکوحذف کردیا، پھر ابتدا بالسکون کے قتم ہوجانے کی وجہ سے شروع میں ہمزہ وصل کی ضرورت ندر بی ؛ للبندا شروع سے ہمزہ وصل کو مجمی حذف کردیا، مَحَذُ ہو کیا۔ کُلْ، هُزُ اور اِن کے نظائر میں بھی بھی کی تخفیف ہوئی ہے۔

(۵) مِن عَدَّ: اصل من مِنْ عَنْ فَدُ بروزنِ مِنصَوْ تَهَا، بهزهُ مَنْ رده ساكُند كسره ك بعدوا تَع بوا؛ للِمَا قاعده (۱) كمطابق بهزه كوما قبل كي حركت: كسره كموافق حرف علت: ياء سے بدل ديا، وين خَذْ بوكيا۔ اسم آلد كم باقى مينوں ميں جي يى حضيف بوئى ہے۔

## سبق (۵۴)

باب ِ صَوْرَ بَ سےمہوزِ فاکی گردان: جیے:الأَسَرُ: تَدرُرنا۔

صرف صغير: أَسَرَيَاسِ اَسْرًا فهو آسِن وأسِرَ يُؤسَرُ اَسْرًا فهو مَاسُوْن الامرمنه:

اِيُسِن والنهى عنه: لا تَاسِن الظرف منه: مَاسِن والآلة منه: مِيْسَرَ ومِيْسَرَةُ و مِيْسَان ولائنة منه: مِيْسَرَ ومِيْسَرَةُ و مِيْسَان ولائنة منه: مَاسِرَ انِ ومِيْسَرَقُ ومِيْسَارَ انِ والجمع منهما: مَاسِرُ ومَاسِيْن افعل التفضيل منه: آسَن والمؤنث منه: أَسَرى وتثنيتهما: آسَرَانِ وأُسْرَيَانِ والجمع منهما: آسَرُ وَالسَرَيَانِ والجمع منهما: آسَرُ وَالسِرُ والسَرَيَانِ والجمع منهما: آسَرُ وَالسِرُ واسْرَيَاتْ والجمع منهما: آسَرُ وَالسَرُ واسْرَيَاتْ والسَرَيَاتْ والسَرَيَاتُ والسَرَ والسَرَ السَرُ والسَرَيَاتُ واللَّ

\_\_\_\_\_

امرحاضر بھی گُلُ آتاہے، اور اَمْوَ یَامُوْ کے امرحاضر میں ، ووٹوں بھزاؤں کوحذف کرتا بھی جائزہے، اور دوٹوں کو ہاتی رکھنا بھی جائزہے: اسٹھڑ اور اُؤ مُؤ دوٹوں طرح استعال ہوتا ہے۔

اس باب کے مضارع معروف ہیں واحد متنظم کے علاوہ ، باتی تمام صیغوں ہیں "رائن" کا قاعدہ جاری ہواہے ، نیز اسم مفعول اور اسم ظرف ہیں بھی بھی قاعدہ جاری ہواہے ۔ اور اسم آلہ ہیں "فرف ہیں بھی بھی تا تا عدہ ہمضارع جہول کے واحد متنظم کے علاوہ باتی تمام صیغوں ہیں "بؤ من" کا قاعدہ مضارع معروف کے واحد متنظم اور اسم تفضیل میں "آمین" کا قاعدہ اسم تفضیل کی جمع تکسیر ہیں مضارع معروف کے واحد متنظم ہیں "آؤ مین "کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تمام صیغوں کی تحلیم میں "آؤ مین "کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تمام صیغوں کی تحلیم میں داؤ مین کی تو تا عدہ اور کی جو سیموں کی تحلیم میں داؤ مین کی تو تا عدہ اور کی جو سیموں کی تحلیم میں داؤ مین کی تو تا عدہ اور کی جو اسم تعلیم میں داؤ مین کی تو تا عدہ جاری ہوا ہے۔ تمام صیغوں کی تحلیلیں سیمور کی واحد میں ۔

(١)إسباب كصيفول كالعليس باب "أخذ "كاطرح محمن جائيس بكراس باب كامرحاضر

(2) أَوَا خِلْ: اصل مِن أَأَا خِلْدِروزنِ أَمَا عِبِوْتُهَا، دوہمز وَمُتَحرك بَرَحَ مِوسِكُ اوران مِن سے كوئى كمورثيل ب: البدا قاعده (٣) كے مطابق دومرے ہمز وكوداؤے بدل ديا، أَوَا خِلْدُ ہوكيا۔

(۱) كيكن اكريشروع كلام مين واقع بورتو وبال دونول بمزاؤل كوحذف كرنازياده في بيد بيد عديث ياك ين ب "مُؤوّا صِنهَا نَكُمْ بِالضَّلاةِ النِعِ" ـ اوراكر درميان كلام بن واقع بورتواس صورت بن دومر ب بمزه كورحذف كرنے كه بجائے ، اكثر باتى ركھاجا تا ہے : جيسے: الله تعالى كاارشاد ہے: {وَ آمُوْ اَهْلَكَ بِالضَّلاةِ } ـ

 <sup>(</sup>۲) اخذ: اصل بن أأخذ بروزن أنف تعا، بهزهٔ ساكنه بهزهٔ متحركه كے بعد واقع بوا؛ للما قاعده (۲) كے مطابق دوسرے بهزه کو ماتی کی حرکت: فتر كے موافق حرف علت: الف سے بدل دیا، آخذ بوكیا مضارع معروف كے میدواحد مسلم بن بھی بہی محفیف بوئی ہے۔

باب افتعال سے مہوڑِ قاکی گروان: چیے: اَلایَۃِمَازُ: فرماں پرداری کرنا۔ صرف صغیر: ایْعَمَزِ یَاکَمِرُ اِیْتِمَازًا ، فهو مُؤْکَمِنْ واُوْٹُمِرُ یُؤْکَمَزْ اِیْتِمَازًا ، فهو مُؤْکَمَن الامرمنه: ایْتَمِنْ والنهی عنه: لَاکَاکَمِنْ الْطَرف منه: مَؤْکَمَزْ۔ (۱)

بإب استفعال عيم موز فاكروان: يهي: الاستيدان: اجازت جابا

صرف صغيرة استاذن يَسْتَاذِن اسْتِيدَانا، فهو مُسْتَاذِن، وأَسْتُوذِن يُسْتَاذَن اِسْتِيدَانا فهو مُسْتَاذَن، الامرمنه: اِسْتَاذِن، والنهى عنه: لاكستاذِن، الطرف منه: مُسْتَاذَن (٢)

ایسون میں "اینمان می قاعدہ جاری ہواہے۔ ثلاثی مجرد کے دیگر ابواب سے ای طرح گردا نیں کرلی جائیں۔
(۱) اس باب کے ماضی معروف، امر حاضر معروف اور مصدر میں "اینمان" کا قاعدہ ، ماضی مجبول میں "اُؤ مِن" کا قاعدہ ، مضارح معروف میں "رَاسَ "کا قاعدہ اور مضارع مجبول ، اسم فاعل ، اسم مضول اور اسم ظرف میں "بُؤ من" کا قاعدہ جاری ہواہے۔

(۲) اس باب اور ثلاثی مزید فیہ کے دیگر ابواب کے صینوں کو، پیچیلے صینوں کی طرح سمجھ لیا جائے ،ان کی تخلیلیں نکالنا کوئی مشکل نہیں۔

#### سبق(۵۵)

امرحاضر ميل "يسَلُ" كا قاعده جارى كرت وقت ، بمزة ومل كرجائ كا الأيزكوزز،

(۲) اس لئے کہ امر حاضر کے شروع میں ہمزہ وصل اس لئے لا یا جاتا ہے تا کہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے ، اور جب یہال "نیسَلُ" کے قاعدہ کے مطابق ہمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقیل کودیں محتوا بندا بالسکون ہیں رہے گا؛ بلکہ پہلا حرف متحرک ہوجائے گا؛ لہذا اب یہاں ہمزہ وصل کی ضرورت ہیں رہے ہے ، اس لئے اس کوحذف کردیا جائے گا۔
(۳) ذِر : اصل میں اِزْ بُومِروزن احسْرِ ب تھا، ہمزہ متحرک ایسے ساکن حرف کے بعدوا تع ہوا جود مدوز اکدہ "اور =

<sup>(</sup>١) زَأْرُ الأسَدُ (ف بش) زَأْرُا: شير كاو باثنا ، كرجنا

سواساً لَ كوسَلَ إِسَامَ كُوسَمَ اوراً لَوُ مَكُولَم كَبِيل كَدِان كَارُواثين اسطرح يا وكى جاكين: ذِرْ إِذَ الْإِزْوَا، ذِرِى ، ذِرْنَ ؛ سَلَ، سَلَا، سَلُوا، سَلِى، سَلْنَ؛ لَمْ، لَمَا، لَمُوْا، لَعِي، لَمُنَ مَهودِ سِن عَلاثَى مَرْ يَدِفْدِ مِن مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قائده (۲): مهوز لام کاکر صینول: مثلاً فَوَ آیَفُو آُسُ ' بین بین' کا قاعده ، ماضی مجبول کے میند واحد غائب: مثلاً فُوِی اس میل' ویو' کا قاعده اور امر حاضر اور مضارع مجزوم کے تمام مینول میں' بمزهٔ منفرده ساکنه' کا قاعده جاری ہوگا۔ پس بمزه کوافُو آاور لَمْ تَفُو آمیں الف سے ، اُذِوُ آ اور لَمْ بَعُو آمیں الف سے ، اُز ذُو آ سا اور لَمْ بَوَ قُومِ اور مضارع کمورالعین سیمیں یا عسبدل سکتے ہیں۔ اُز ذُو آ سا اور مَمْ اور مُهوز لام مُلاثی مزید فید کے صینول کی تعلیمیں ، فرکورہ بالاقواعد کے مطابق تکال لی جو مشکل نہیں۔ حامین کی جو مشکل نہیں۔ حامین کی جو مشکل نہیں۔ حامین کی جو مشکل نہیں۔

# سبق (۵۲) فصل دوم:معثل کابیان

یہ پانچ قسموں پر شنال ہے۔ بہا ہنم جمعتل کے قواعد کے بیان میں: مہلی شنم جمعتل کے قواعد کے بیان میں:

قاعدہ (۱): ہروہ واؤ جوعلامتِ مضارع مفتوحداور کسرہ کے درمیان؛ یاعلامتِ مضارع مفتوحد اورا کیے درمیان؛ یاعلامتِ مضارع مفتوحہ اورا کیے کلمہ کو فتہ کے درمیان واقع ہوجس کا دعین یالام کلمہ 'حرف حلقی ہو، تو وہ واؤ

= " بائے تفیر" کے علاوہ ہے ؛ لہذا قاعدہ () کے مطابق ہمزہ کی حرکت نقل کرے ما قبل کو دینے کے بعد، ہمزہ کو حذف کردیا ، لہذا قاعدہ () کے مطابق ہمزہ کی وجہ سے شروع میں ہمزہ وصل کی ضرورت ندری ؛ لہذا حذف کردیا ، فیز ہوگیا۔ مسئل، مسئم اور آم میں بھی بھی بھی بھی نے شخص ہوئی ہے۔ شروع سے ہمزہ وصل کو جی حذف کردیا ، فیز ہوگیا۔ مسئل، مسئم اور آم میں بھی بھی بھی ہوئی ہے۔

(۱) قُرِيَ: إصل من قُرِئَ بروزن فَيتَ تَعَا، بمزومنقروه منتوحد كسره كے بعدواتع بوا؛ لبندا قاعده (۳) كے مطابق بمزه كوياء سے بدل ديا، قُرِيَ بوكيا۔

(٢) يعيد زوداً زداعة (ازكرم)ردى بوتا، فراب بوناد

(٣) بيسے: الإنشائ (پيداكرنا) كامر حاضر: أنشِئ اور مضارح مجروم: لَمْ يَنْشِئ مِن مِرْه كوياء سے بدل كره أنشِئ اور لَمْ يَنْشِئ كِد سكتے بيل۔ گرجاتاہے؛ جیسے: یَعِذُ اب (وہ وعدہ کرتاہے)،یَهَب اس (وہ بہرکرتاہے)،یَسَغ (وہ کشادہ بوتاہے) یاصل میں یَوْعِذ، یَوْهَب اور یَوْسَغ تھے۔

اِس قاعدہ کواصالہ مضارع کے اُن صینوں میں بیان کرنا جن میں علامت مضارع" یا "ہوتی ہے اور دہر ہے مینوں کو اُن کے تالع قرار دینا، بے فائدہ تطویل ہے۔ ای طرح بھیب دغیرہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہاصل میں کمسور العین ہے، حرف حلتی کی رعایت کرتے ہوئے عین کلمہ کوفتہ دیدیا، تکلف محض ہے۔ قاعدہ کی حجے تقریر دبی ہے جوہم نے بیان کی مصاحب "منظوم" نے بھی ای تقریر کو لکھا ہے۔ "۔

قاعده (۲): اگرمصدر "فِعَلْ كوزن پر بهو، اوراً سكافاء كلمه وا و بو بتو وه وا و كرجاتا به اور عين كلمه كوفتر بين المرمضدر في معنوح العين كم مصدر من بمعى عين كلمه كوفتر بهى ويدية اور عين كلمه كوفتر بهى ويدية بين المرمضارع مفتوح العين كم مصدر من بمعى عين كلمه كوفتر بهى ويدية بين المين واوك عوض " تاء " زياده كروية بين الجين عدة المساده بونا)، يراصل بين وغذ، و ذن اور و منبغ تند -

#### سبق(۵۷)

## قاعدہ (سم): داؤساکن غیر مرخم کسرہ کے بعد باء سے بدل جاتا ہے؛ جیسے: مینعاذ ۵۔

(۱) يَجِذُ: اصل شي يَوْجِذُ بروزنِ يَصْبِوب ثما، واؤعلامت مضارح منتؤحه اور كسره كے درميان واقع بوا؛ للمذاواؤكو حذف كرديا، يَجِذُ بوكيا۔

(۱) يَهَب: اصل من يَوْهَب بروزن يَفْعَحُ تَمَا، واوَ علامت مضارع مغة حدادرا يسي كلمه كفقه كورميان واقع بوا جس كاعين كلم ترف حلتى هم: للذاواؤ كوحذف كرديا، يَهَب بوكيا \_ يَكِ تعليل يَسَعُ مِن بوكَى بمرف اتنافرق ب كماس مِن لام كلم حرف حلتى ب-

(٣) عِدَةً: اصل مِن وِ عُذَتُهَا، يهمدر فِعَلْ كِوزن پرہے، اوراً س كا فاكلہ واؤہے؛ لِبُدَا واؤكو حذف كركے، اس كُوشَ آخر مِن ' تاءً' زيادہ كردى، اور مين كله كؤكسرہ ديديا، عِدَةَ ہوكيا۔ بِي تعليل ذِنة اور سَ عَدْتُس ہو كَي نوٹ: واضح رہے كہ بہ تنيوں مصدر فاكلمہ كے نتے كے ساتھ فغل كے وزن پرنجى آتے ہيں، اس صورت مِن ان مِن كوئى تعليل نہيں ہوتى؛ بلكہ اپنى اصل پرؤغذ، وَزُنْ اور ؤمنے استعمال ہوتے ہیں۔

(٥) مينعاذ: إصل من مو عادتها، واوساكن فيرمغم كسره كي بعدوا قع بوا؛ للنداوا وكوياء سي بدل دياء مينعاذ بوكبار

(وقت متعین) بیاصل میں میؤ عاذتھا، ندکہ اِ جلوَّ اذبال سے کہ اس میں واؤساکن مرخم ہے)۔ اور یا دساکن فیر مرخم ضمد کے بعدواؤ سے بدل جاتی ہے اسم جیسے: منو سِو ۲۔ (مال دار)، بیہ اصل میں منیسِو تھا، ندکہ مُنِیزَ؛ (اس لئے کہ اس میں یا دساکن مرخم ہے)۔

اورالف منمد کے بعد واواور کسرہ کے بعد یاء سے بدل جاتا ہے؛ اول کی مثال: جیے: قَاتَلَ سے قُوٰ ہِلَ (اس سے جَنگ کی کئ)، ثانی کی مثال: جیے: مِحْوَ اب سے مَحَادِ بِب۔

قاعده (۳): ہروہ واؤاور بائے اصلی جو'نباب افتعال' کافاء کلمہ ہوں، اُن کوتاء سے بدل کر، اُن کا تائے افتعال ہیں اوغام کردیتے ہیں؛ جیسے ناقظَدَ سے (وہ روش ہوا)، یہ اصل ہیں او تُقَدَ تقاء اُقَدَ سَارِ وَمَا اَن کا تائے افتعال ہیں ایک سَرِ اِنْ تَقَدَ مَان کَا تَائِدَ اَنْ مَال اِنْ مَی اِنْ تَعَدَ تَقاء سے۔

قاعده (۵): واؤمضموم كوشروع اوردرميان كلي بن ، اورواؤ مكسود كوصرف شروع كلي بن ، منره سے بدلناجائز ہے : جيسے: أبنو فه و (چېرے) والله خ (تلوار) ، أَقِلَتُ (أَس ايك مورت كاوفت مقرركيا كيا) ، أذَوُّ ( كُفر) ، بدامل ميں وُ جُوْه ، وِ هَا خ ، وُقِلَتُ اور أَذَوُ ( مِنْ مَنْ ح كوبمزه سے بدلنا شاذہے ، جیسے: أَحَدُ (ایک) اور أَنَا فارست مورت) ، بدامل بن وْ حَدُ اور وَ مَا فَى سے

قاعدہ (۲): جب دوواؤمتحرکہ شروع کلمہ یں جمع ہوجا تھی ہو پہلے واؤکوہ مزوسے بدلناواجب ہے۔ جیسے: اَوَ اصِلُ اُسدوَ اصِلَهٔ کی جمع ، اَوَ يَصِلْ: وَ اصِلُ کی تصغیر، ياصل بیں وَ وَ اصِلُ اور وَ وَ يَصِلْ تے۔

(۱) بشرطیکہ یا والیسے اسم صفت بحق کا عین کلمہ نہ ہوجو ''فغل "کے وزن پر ہو، اور ندایسے اسم صفت مؤنث کا عین کلمہ ہو جو ''فغلی "کے وزن پر ہو؛ اس لئے کہ اِن وونوں صورتوں ہیں آگر چہ یا وساکن غیر مرخم ضمہ کے بعد واقع ہوتی ہے؛ مگراُس کو واؤسٹ نیس بدل و بے ہیں۔ مگراُس کو واؤسٹ نیس بدل و بے ہیں۔ مگراُس کو واؤسٹ نیس نیس نیس نیا می اور ایس کا میں منیس نیس نیا می اور اور اس کی میں منیس نیس نیس نیس نیس نیس میں منیس نیس نیس نیس کے بعد واقع ہوئی؛ لہذا یا وکو واؤسٹ بدل و یا مؤسر ہوگیا۔ (۳) اِنتقاد: اصل ہیں اؤ فقد بروزن اِ جنت بیا، واؤسٹ ' باب افتصال' کے فاعلہ کی جگہ واقع ہوا؛ لہذا واؤکو تا و سے بدل کر، اُس کا '' تا ہے افتصال' میں ادفام کر ویا ، اِنتقادَ ہوگیا۔ ای طرح اِفستو ہی نظیل کر کی جائے۔

(۱) اِفَخَفَذَ بْن جو ياء کوتاء ہے بدل کراس کا "تا ہے افتعال " بن ادفام کیا گیا ہے ، بیفلاف قیاس ہے: اس لئے کہ بیا یاء اسلی انتخف فی اس کے اسلی انتخف فی اس کے مطابق وہرے ہمزو کو یاء اسلی انتخف فی اس کے انتخاب کی مطابق وہرے ہمزو کو یاء اسلی انتخف فی اس کے دیا ہے بدل کر ان کا "تا ہے افتعال " بن ادفام کردیا عافی کہ وگیا۔
یاء ہے بدل دیا مافی کی وجو فی اور معموم شروع کا مرین واقع ہوا؛ البذا واؤ کو ہمزوسے بدل دیا ، اُجو فی ہو کیا۔ ای طرح اشاخی افتحت اور اَدُوْر ش تعلی کرل جائے۔

(٢) أوَاصِلُ: أمل من وَوَاحِيلُ تما، ووواؤم تحركه شروع كله من جمع موسكة ؛ لإنما يبليه واوكو بمزه سه بدل ويا،

#### سبق(۵۸)

قاعرہ ( عک): ہروہ واؤاور یائے متحرکہ جوفتہ کے بعد واقع ہوں، اُن کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ الف سے بدل دیتے ہیں:

(۱) وہ وا و اور باء فاکلہ نہ ہوں، کس فَوَ عَلَى اَور تَيَسَّوَ مِلَى وَاوَ اور باء کوالف سے نہيں برليں گے۔ (۲) لفيف کاعين کلہ نہ ہوں؛ جیسے: طَوْ ی (اس نے لپیٹا)، حَیی (وہ زندہ ہوا)۔ (۳) برلیں گے۔ (۲) لفیف کاعین کلہ نہ ہوں؛ جیسے: طَوْ ی (اس نے بیٹا)، رَحْیَا (اُن وهم دول نے بیٹا)۔ "النب تثنیہ" سے پہلے نہ ہوں؛ جیسے: دَعُو ا (اُن دوم دول نے بلایا)، رَحْیَا (اُن وهم دول نے بیٹا)۔ (۴) مدہ ذاکرہ سے پہلے نہ ہول؛ جیسے: طَوِ فِلْ (لمبا)، خَنُوزُ (غیرت مند)، خَیَا بَدُ (پست زمین)۔

فَعَلُوْا، يَفْعَلُوْنَ اور تَفْعَلُوْنَ كَا "واوَ" اور تَفْعَلِينَ كَ" بِياءً " بُوكَمْ سَتَقَلَ كُلَم اور ثقل ك فاعل بین ، مده زائده بین بین: ای لئے جوواؤاور بیاء اِن سے پہلے واقع ہوں ، وه الف سے بدل کرا جمّاع ساکھین کی وجہ سے حذف ہوجائے بیں: جیسے: دَعَوْ السّم یَخْشَوْنَ، اَسْعَخْشَوْنَ اور تَخْشَیْنَ۔

(۳) اس قاعدے کی پچیشرا کط اور ہیں جومصنف نے بیان نہیں کی: (۱) وہ واؤ اور یا ملحق کا عین کلمہ نہ ہوں (۲) ''الف جمع'' سے پہلے نہ ہوں۔ (۳) عین کلمہ ہونے کی صورت میں کمی حرف بھچ سے بدلے ہوئے نہ ہوں، (۴) جس تعلیم میں وہ واقع ہوں، اُس سے ماضی، مضارع اور امر کی گروا نیں آتی ہوں، دیکھئے: نو اور الاصول (ص ۱۳۹)

<sup>=</sup> أوَاصِلُ بوكيا\_ يَكُلُّعُلِيلُ أَوْيُصِلْ مِن بولَى بِ-

<sup>(</sup>۱) دَعَوَا: اصل میں دَعَوُوْا بروزنِ نَصَرُوْا تھا، واؤم خرک ہے البل منوح: لہذا واؤکوالف ہے بدل دیا، دَعَاوَ ابوگیا الف اورواؤدوساکن جمع ہو گئے: اجماع ساکٹین کی دجہ سے الف کوحذف کردیا، دَعَوْ ابوگیا۔ (۲) یَخْصُوْنَ: اصل میں یَخْصُوْنُوْنَ بروزنِ یَسْسَمَعُوْنَ تَعَا، یا مِتْحرک ہے البل معتوح: للذا یا موالف سے بدل دیا، یَخْصُوْنَ ہوگیا۔ یَخْصُوْنَ ہوگیا۔ یَخْصُوْنَ ہوگیا۔ یَخْصُوْنَ ہوگیا۔ یکی صلی قب کوحذف کردیا، یَخْصُوْنَ ہوگیا۔ یکی صلیل قب کے اجماع ساکٹین کی دجہ سے الف کوحذف کردیا، یَخْصُوْنَ ہوگیا۔ یکی صلیل قب کَشِینَ مِیں ہوگی۔

(۱) قالَ: اصل من قَوَلَ بروزن نَصَوَتَهَاء واو مُتَحرك ما تمل معتوح؛ للذاوا وكوالف سع بدل وبإ مقالَ بوكيا \_اى طرح بَاعَ دَعَا، رَمْي، بَابِ اور مَابِ مِن تَعليل كرلى جائ \_

(۲) دَعَث: اصل میں دَعَوَتْ بروزنِ نَضرَتْ تھا، واؤمتحرک ہے ماتیل مغزّح: للذا واؤکو الف سے بدل دیا، دَعَاتْ بوگیا، الف اور تائے تائیث دوساکن جمع ہوگئے: اجتماع سائنین کی وجہ سے الف کو حذف کردیا، دَعَتْ بوگیا۔ بی تعلیل دَعَقا، دَعَوْ الور قَوْ طَنینَ میں بوئی ہے، صرف اثنافرق ہے کہ قوْ طنینَ میں، جوکہ اصل میں قوْ طنوین تھا، اولاً تاعدہ (۲۰) کے مطابق وادکویاء سے بدلیں ہے، مجراس قاعدہ کے مطابق تعلیل کریں گے۔

نوث، بقل ماضى كى تائے تائيث اصل كا مقتبار سے ساكن موتى ہے ، اور جب بھى أس پرحركت آتى ہے تو وہ عارضى موتى ہے ، اور جب بھى أس كا اعتبار تين موتا ، اى لئے دَعَقاجيے مينول شرالف كواجى ماكنين كى وجہ سے حذف كيا كيا ہے۔

(٣) فَلْمَنَ : اصل ش فَوَ لْمَنْ بروز إِنَ نَصَوْنَ تَمَا ، وا وَمُحْرَك ، اللّٰ مفتوح : للذا وا وَكوالف سے بدل ويا ، فَالْنَ ہوكيا ، الف اور لام دوساكن جمع موسكة ؛ اجتماع ساكنين كى وجہ سے الف كو حذف كرديا فلن ہوكيا ، فيم واوى مفتوح الحين موسة فلن موسكة ؛ اجتماع ساكنين كى وجہ سے الف كو حذف كرديا فلن موسكة ، اجتماع ساكنين بوكيا ۔ طلق أصل ميں طوف في بروزن تو فين موسة في الله بيعت اصل ميں التفافر آس بيعت في موسة في الله بوئي ميں الله موسل ميں الله بيعت الله بيعت الله بيعت الله بيعت اور جفل ميں واوى مضموم الحين ہونے كى وجہ سے اور خفل ميں واوى مضموم الحين ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے فاكل كوشم ويا كيا ہے ، اور بغن ميں ياكى ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے فاكل كوشم و يا كيا ہے ، اور بغن ميں ياكى ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے فاكل كوشم و يا كيا ہے ، اور بغن ميں ياكى ہونے كى وجہ سے اور جفل ميں واوى مسموم الحين ہونے كى وجہ سے فاكل كوشم و يا كيا ہے ۔

(س) بیخی معتل عین یائی میں ،خواہ مین کلمہ مفتوح ہو، یامضموم یا کمسور ، تنیوں صورتوں میں الف کوحذف کرنے کے بعد ، فاکلہ کو کسر دویں گے۔

(۵) واضح رہے کہ یہاں اورآ کے قاعدہ (۹) میں مفتوح العین معنموم العین اور کمسور العین سے مرادیہ ہے کہ ماضی میں عین کلم مفتوح معنموم با کمسور ہو،مضارع میں عین کلمدکا مفتوح معنموم با کمسور ہونا مراونیں۔

# سبق(۵۹)

قاعده (۸): ہروہ وا و اور یائے متحرکہ جن کا ماقبل ساکن ہو، خدکورہ بالا شرا کلا اسکے ساتھ ان کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو یدیے ہیں، پھراگر وہ حرکت فتے ہوتو اُس وا وَاور یا موالف سے بدل ویے ہیں؛ بھیے: یَفُولُ، تبیعے: یَفُولُ، تبیعے: یَفُولُ، تبیعے: یَفُولُ، تبیعے: یَفُولُ، یَبیعے، یَفُولُ، یَبیعے، یَفُولُ اور اِبتیعے سے دی ویے ہیں؛ جیسے: یَفُولُ، یَبیعے، یَفُولُ اور اِبتیعے سے مورت میں اس مرح کے وا و اور یا م کے بعد اگر کوئی ساکن حرف ہو، توضمہ اور کسرہ کی صورت میں خودوہ وا وَاور یا م اکر کے مورت میں کی وجہ سے حذف ہوجاتے ہیں؛ جیسے: لَنه یَفُلُ ۵ ساور لَنه بَنیع نے کی صورت میں اُن کے بدلے میں آیا ہوا الف حذف ہوجاتے ہیں؛ جیسے: لَنه یَفُلُ ۲ ساور لَنه بَنیع نے کی صورت میں اُن کے بدلے میں آیا ہوا الف حذف ہوجاتا ہے؛ جیسے: لَنه یَفُوالْ، تَنجوَالْ، تِنبَانَ اور مَن وَ عَدَ مِن وَسِری شرط، مِفُوالْ، تَنجوَالْ، تِنبَانَ اور

(۱) مطلب بیہ ہے کہ اِس قاعدہ میں واؤاور یاء کی حرکت نقل کرکے ما قبل کو اُس وقت دیں گے، جب کہ وہ تمام شرا کط یائی جا تھی جو قاعدہ (۷) میں بیان کی گئی تیں۔

. (۲) يَفُوْلُ: اصل شن يَفُوْلُ بروزنِ يَنْصُوْ تَعَاء واوُ مَتْحرك ہے ، آبل حرف سيح ساكن ؛ للقداوا وَ كَ حركت أقل كرك ، اقبل كو ويدى ، يَفُوْلُ ہوكيا۔ اى طرح يَنِينِغ شِلْ تَعليل كرلى جائے۔

(۳) فِقَالُ: اصل مِن فَقُولُ بروزُنِ فِنْصَرْ تَعَا، واؤمَّتُوك ہے ماتبل حرف صحیح ساكن ؛ لِبْدَا واؤكى حركت تقل كرك ماتبل وياء فِقَالُ بوكيا۔ اى ماتبل كوديدى ، واؤاصل مِن تتحرك تقاء اب اس كا ماتبل مفتوح بوكيا؛ للنداواؤكوالف سے بدل وياء فِقَالُ بوكيا۔ اى طرح نَهَا غِيمِ تَعْلَيل كرلى جائے۔

(٣) يتني اگراييه وا دُاورياء ك بعدكوني ساكن حرف مورتود يكها جائ كا: أس وا دُاورياه پركياحركت بحني؟ اگراكن پر ضمه ياكسره تفارتوخوداً س وا دُاوريا وكواجتاع ساكتين كي وجه سه صدف كردي كي: جيسي: لَهْ يَقُلُ اور لَهْ يَسِيخ، بياسل پس لَهْ يَقُوْلُ اور لَهْ يَبْهِ خَصِّه اوراكراس وا دُاورياء پرفتر تفارتو اولاً اس وا دُاورياء كوالف سه بدل وي كم، پهرالف كو اجتاع ساكتين كي وجه سه حذف كردي كي: جيسي: لَهْ يَقَلُ اور لَهْ يَسِيع، بياسل بس لَهْ يَقُولُ اور لَهْ يَسَعْف

(۵) أَنَمْ يَقُلُ: اصل مِن لَمْ يَقُولُ بروزن لَمْ يَعَصَوْتُهَا، واوُمتَحَرَف بِ ما قبل حرف مَن البندا واوَك حركت تقل كرك المن المن البندا واوَك حركت تقل كرك ما تبل كوديدى لمَمْ يَقُولُ بوكيا، واوَاور لام دوساكن جمع بوكت، اجتماع ساكتين كى وجهد واوَكوهذف كرديا، لَمْ يَقُلُ موكيا - فَمْ يَعْدِينَ عِلى بعى اى طرح تعليل كرلى جائے -

 تفیین شی چھی شرط کے نہ یائے جانے کی وجہ سے داواور یاء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کوئیں دی گئ۔

لیکن اے اسم مفعول کا داو چھی شرط سے متھی ہے ؛ ای لئے مفول کا ساور منبیع سے مش داو اور یاء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کو دی گئی ہے۔ یفون یضیند ؛ آمنو کی انبیض اور منسنو قرہ شی چھٹی شرط کے نہ یائے جانے کی وجہ سے ، واواور یاء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کوئیں دی گئی۔

مشرط کے نہ یائے جانے کی وجہ سے ، واواور یاء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کوئیں دی گئی۔

کلم کا اسم تعضیل ، فعلی تجب یا ملحقات میں سے ہونا نقل حرکت کے لئے مانع ہے ؛ سے ای لئے افول کی ماقبل کوئیں دی گئی۔

افٹون کی ماافٹو لَذ ہا قون کی ہی شنویک اور جھور کی واواور یاء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کوئیں دی گئی۔

#### سبق(۲۰)

قاعدہ (٩): ہردہ داؤاور یائے مترکہ جو اس کے جبول کے میں کلہ کی جگد داقع ہوں، مالیل کو سال کن کرنے کے بعد، اُن کی حرکت نقل کرکے مالیل کو دیدیتے ہیں، پھر هو واؤکو یاء سے بدل دیتے ہیں؛ چسے: فین کی ہینے، اُنٹونینی، اُنٹونینی، اُنٹونینی، اِنٹونینی، اُنٹونینی، اُنٹونی، اُنٹونی، اُنٹونی، اُنٹونینی، اُنٹونینی، اُنٹونینی، اُنٹونینی، اُنٹونی، انٹونی، اُنٹونی، اُنٹونی،

(٣) اسم آلے وزن پر بونا بھی لقل حرکت کے لئے مانع ہے، خواہ اسم آلہ ای کے معنی میں ہو؛ جیسے: معنی ط (سینے کا آلہ)، یام الفہ کے معنی میں ہو؛ جیسے: مِعْوَنْ (بہت زیادہ مدرکر نے والا)۔ (توادرالاصول می: ١٥٣)

(۵) داؤاور یاء کی حرکت نقل کرکے مالیل کو دینے کے بعد، یہاں یاء میں توکوئی سرید تبدیلی نیس ہوتی، البتہ داؤ کو قاعدہ (۳) کےمطابق یا وسے بدل دیتے ہیں۔

(٢) قِيلَ: اصل من قُولَ بروزن نصِرَ تَعَا، واوَمَتَحَرَكُ قُل ماضى جُبول كِعِن كلمك بَلَدوا تَعْ بموا؛ للدَاما بَل كوساكن كرنے كي بعد، واوك حركت فقل كركے ما بلك وديدى، قولَ بوكيا، بعرقاعده (٣) كِمطابق واوكو ياء سے بدل ويا، قَيلَ بوكيا۔ أَنْقِيدَ مِن مِي -جوكراصل مِن الْقُو وَتَعَا- بَي تَعليل بوكي۔ =

رکیس، اور وا و اور یا عکوساکن کردیں ، اس صورت میں یا عکو واؤے بدل دیں ہے ؛ جیسے : فُولَ ، بَوْعَ ، اُخْتُوْ رَ اُنْفُوْ دَر اُسْ بِدال اللّٰ سَکِ صورت میں ضمہ کا فاکلہ کے کسرہ کے ساتھ اشام بھی جائز ہے ، اشام ب ہے کہ قِیْلَ اور بینے کو اس طرح اوا کریں کہ '' قاف'' اور'' باء'' کے کسرہ میں ضمہ کی بو یائی جائے۔

اس قاعدہ میں شرط ریہ ہے کہ ماضی معروف میں تعلیل ہوئی ہو؛ للندا اُغْفو ز میں تعلیل نہیں کریں ہے؛ اس کے داس کی ماضی معروف زاغظؤ زمیں تعلیل نہیں ہوئی ہے۔

جب بيد المؤال من مؤثث غائب سے لے كرآخرتك كے مينول ميں ، اجماع ماكنين كى وجه سے حذف بوجائے ، تومعتل عين واوى مفتوح العين اور مضموم العين ميں فاكلمه كو ممدد يدية بيں ؛ جيسے :
فَذَتُ اللہ اور معتل عين ياتى ميں مطلقا ، اور واوى كمور العين ميں فاكلمه كوكسره ديدية بيں ؛ جيسے : بغث اللہ اور خفت ، ايما كرتے كا بعد معروف اور جبول كے صيغے صورة ايك طرح كے موجا كيں ہے۔

= بينع: أصل من نيبع بروزن هنوب تفاء يا متخرك قعل ماضى جميول كين المركي جكدوا تقع مونى ؛ لإندام المركوس كن كرنے كريونده يا مى حركت تقل كرك ما قبل كوديدى بينع موكيا۔ اختينية من محى ، جوكداصل من اختية تفا- يكي تعليل موكى۔ (١) فَوْلَ: اصل مِن فُولَ تفاء واوُمتحرك نعل ماضى جميول كي مين كلدى جكدوا تقع موا؛ لهذا واوَكوساكن كرديا، فوزل موكيا۔ يجى تعليل الْفُودَ مِن موكى۔

الفرع: اصل مين بيع تفاء يا متحرك فعل ماضى مجبول كي عين كلدى جكدوا تع بونى البدايا وكوساكن كردياء بنيع بوكياء كارقاعده (٣) كيمطالق ياءكوداؤست بدل دياء افرع بوكيار يك تعليل الحفوز عي بوكي ر

(۲) یہاں' ایدال' سے مرادیہ ہے کہ مالیل کوساکن کرنے کے بعد، داو اور یا وی حرکمت نقل کرکے مالیل کو دبدی جائے ، پھریا و پس تو کوئی مزید تیدیکی نہ کی جائے ، البتہ داؤ کو قاصد و (۳) کے مطابق یا و سے بدل دیا جائے ، اس صورت میں منمہ کا فاکلہ کے سر ہے ساتھ اشام بھی جائز ہے۔

(٣) ال سے دو یا ومراوب جو ماضی مجبول کے عین کلمدی جگر ہو، خواہ اصلی ہو؛ جیسے: بینع کی یاء، یا داؤ کے بدلے میں آئی ہو؛ جیسے: فیل کی یاء۔

(۳) فَلْتُ: اصل مِن فَوِلْتُ بروزن نَصِرْتُ تَعَا، واؤم تُحركُ قَعل ماضى مِجبول كِين كلمه كى جَدُوا قَعْ بوا؛ للمِدَاما تَلَ كو ساكن كرنے كے بعد، واؤكى حركت تقل كركے ما قبل كوديدى، فِلْوْلْتُ بوكيا، پر قاعد و (۳) كے مطابق واؤكو يا وست بدل ديا، فِيلْتُ بوكيا، يا واور لام ووساكن جَعْ بوكتے ؛ اجتماع ساكين كى وجہت يا وكومذف كرديا، فِلْتُ بوكيا، پر واوى مفتوح العين بونے كى وجہسے فاكلم كوشمہ ويديا، فَلْتُ بوكيا۔ خِلْتُ بِن بجى كِي تعليل بوئى ہے۔

(۵) بعث: اصل میں بیغث بروزن صبر بنث تھا، یائے متحرک فعل ماضی مجبول کے میں کلمہ کی مجلّہ واقع ہوئی؛ للذا ماتل کوساکن کرنے کے بعد، یاء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کو دیدی، بیغث ہوگیا، یاء اور مین ووساکن جمع ہو گئے؛ اجتماع ساکنین کی وجہسے یاء کوحذف کردیا، بغث ہوگیا۔ فا مكرہ: "باب استفعال" كفعل ماضى جميول يس تقلِ حركت إلى قاعدے كى وجه سے تبدل كى گئى؛ بلكہ قاعدہ فمبر(٨) كى وجه سے كائن ہم أس يس قيل كے تمام احوال: مثلاً: فولَ اور اشام جارى نبيس بول محمداً

#### سبق(۱۱)

= تنجیریہ: یہاں معمل مین یائی اور واوی مکسور العین میں ، اجھاع سائنین کی وجہے " یا ، کوحذف کرنے کے بعد ، فام کلمہ کو کسر ، وسینے کی ضرورت فیمن ؛ اس لئے کہ جب اِس قاعد ، کے مطابق وا دُاور یا ء کی حرکت : کسر فقل کرکے ماتمل کو ویا جائے گا ، تو فام کلم کمسور ہوجائے گا ، اِس کے بعد اُس کو کسر ، دینا ایک بے فائد ہ کام ہے۔

(۱)" باب استفعال" اور" باب افعال" اجون کی ماضی جمیول پس، چون کدواؤاور یا موکا ماقتل ساکن بوتا ہے، آس لئے اس پس قاعدہ (۸) جاری ہوتا ہے، قاعدہ (۹) جاری تیس بوتا، کیوں کہ قاعدہ (۹) جاری کرنے کے لئے ماقتل کا مضموم ہونا ضروری ہے،" باب استفعال" کی مثال؛ چیسے: استفیدینز ، براسل پس استفعیز تھا، قاعدہ (۸) کے مطابق یا می حرکت نقل کرکے، ماقبل کو دیدی، استفیدینز ہوگیا۔" باب افعال" کی مثال؛ چیسے: اقیبتم، براسل پس افوم تھا، قاعدہ (۸) کے مطابق یا می حرکت نقل کرکے، ماقبل کو دیدی، آمن خویز ہوگیا۔" باب افعال" کی مثال؛ چیسے: اقیبتم، براسل پس افوم تھا، قاعدہ (۸) کے مطابق واؤ کو یا م سے بدل و یا، اقیبتم ہوگیا۔ یہاں فوز آور افور خوار افور خوار افور خوار کی میں جو کیا۔ یہاں فوز آور افور خوار افور خوار کی میں جب کہ آب استفعال" اور" باب افعال" اجوف کی مورجس واؤاور یا مکا اقراد یا مکا اقل مضموم ہو، جب کہ" باب استفعال" اور" باب افعال" اجوف کی ماضی جمیول میں واؤاور یا مکا اقراد میں مورجس وی اور اور ای کا اقراد میں مورجس واؤاور یا مکا اقراد میں مورجس مورجس کے تو باب استفعال "اور" باب افعال" اجوف کی ماضی جمیول میں واؤاور یا مکا اقراد میں مورجس کی مورب کے تو باب استفعال "اور" باب افعال "اجوف کی ماضی جمیول میں واؤاور یا مکا اقراد میں مورجس کو تا بلکہ ساکن ہوتا ہے۔

(٢) يَذْعُون اصل مِن يَدْعُو بروزن يَنْصُر تفاء واوُمتحرك ميغه واحد ذكر غائب مِن لام كله كل جكه منه ك بعد واقع موا؛ للنداواد كوساكن كرويا ، يَدْعُوْ موكيا \_ بني تعليل تَدْعُوْ، أَدْعُوْ اور نَدْعُوْ مِن موكى \_

(۳) يَوْهِي: اصل ميل يَوْهِي بروزن يَضْوِ ب تفاء يا وصيف واحد قد كر غائب ميل، لام كلمدى جكد، كر و ك بعد واقع بولى ؛ البدايا وكوساكن كرويا ، يَوْمِي بوكيا \_ يَكِي تعليل تَوْمِين ، أَوْمِين اور نَوْمِي مِن بوك \_

(٣) يَخْطَى: اصل مِن يَخْطَى بروزن يَسْمَعْ ثَمَاء يا مُتَحَرك ہے ما قبل مفتوح ؛ لبذا قاعده (2) كے مطابق يا ءكو الق سے بدل ديا، يَخْطَى بوكيا \_ بَكِي تَعْلَيلُ تَخْطَى، ٱلْحَطْى اور لَخْطَى مِن بوكى \_ ٱخشٰی، لَخشٰی، يَوْطٰی، أَسِرَوطٰی، اَوْطٰی، لَوْطٰی، بِرَامِلْ مِی يَخْشَیٰ، لَحْشَیٰ، اَخْشَیٰ، اَخْشَیٰ، لَخُشَیٰ، لَخُشَیٰ، يَوْطُورُ اَوْطُورُ مِنْ الْمُؤْرُدُ مِنْ الْمُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرِدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرُدُودُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرُدُودُ مُؤْرُدُو

اوراگر''وار'' ضمہ کے بعد مواوراُس کے بعد پھر دومراوا و مو؛ یا''یا '' کسرہ کے بعد مواوراُس کے بعد پھر دومراوا و مو؛ یا''یا '' کسرہ کے بعد مواوراُس کے بعد پھر دومری یا موہ تواُس وا واور یا موہ سی اُس کردیتے ہیں، پھراجہ کا ساور تو مینی سے مذف کردیتے ہیں؛ جیسے : یَذْهُونَ ، اساور تَوْمِینَ ، اسسیاصل بیں یَدْهُو وْنَ، اور تَوْمِینَ شے۔
اوراگر''واؤ'' ضمہ کے بعد مواوراُس کے بعد یا مہو؛ یا''یا '' کسرہ کے بعد مواوراُس کے بعد واوراُس کے بعد واوراُس کے بعد اور ہو آلی کوریدیتے ہیں، پھرواؤ واؤ دور ہو آلی کوریدیتے ہیں، پھرواؤ کو ہاؤ سے اور یاء کو واؤ سے بدل کر، اجتماع ساکھین کی وجہ سے حذف کردیتے ہیں؛ جیسے: تذهیئن ، اُستَوْمُونَ ، کَوْمُونَ ، کَوْمُونَ ، کَوْمُونَ ، کَوْمُونَ اور وُمِئُوا اور وُمُؤا، بیاصل میں تَذْهُونِیْنَ ، یَوْمِئُونَ ، لَقِیْوَ ااور وُمِئُوا استے۔
تذهیئن ، اسٹیزمُؤنَ ، اسلَقُوا اور وُمُؤا، بیاصل میں تذهوئین ، یَوْمِئُونَ ، لَقِیْوَ ااور وُمِئُوا استے۔

#### سبق (۲۲)

#### قاعده (۱۱): ہروه واؤجو كسره كے بعد ، حقيقة يا حكماً طرف ميں واقع موء أس كوياء سے بدل

(۱) بَزَ طبی: اصل میں بَزَ صَنوْ بروزنِ بَسْمَعُ تھا، واؤ کلہ میں چوتھا شرف ہے، شمداور واؤساکن کے بعد نیں ہے؛ لہذا قاعدہ (۲۰) کے مطالِق واؤکو یا و سے بدل دیا ، بَز طبی ہوگیا، پھر یا و تحرک ہے ماقبل مغوّر ؟ لہذا قاعدہ (۷) کے مطابق یا مکوالف سے بدل دیا ، بَز طبی ہوگیا۔ بھی تعلیل توطبی، آڈ طبی اور دَوْ طبی میں ہوگی۔

(۷) بَدْهُوْنَ: اَصِل شِن بَدْهُوْوْنَ بروزنِ بَنْصُووْنَ تَعَاءوا وَصَمه کے بعد ہے، اوراُس کے بعد پھردومراوا وَ ہے؛ للِذا واو کوساکن کردیا، بَدْهُوْوْنَ ہوگیا، واوُ اور واوُدوساکن جمع ہو گئے؛ اجہاع ساکٹین کی وجہ سے پہلے واو کو صذف کردیا، بَدْهُوْنَ ہوگیا۔

(٣) تَوْ وَيْنَ الْعَلْ مِنْ تَوْ وَيِهُنَ بِروَرْنِ تَصْوِبِهُنْ تَهَا، يَاء مره كِ بِحد بِهِ اوراً كَ كِ بِحد بِهِ رُورِي يَاء بِ البَدَاياء كُورِي اللهُ يَاء كُورُورِي يَاء بِ البَدَاياء كُورِيا وَيْنَ بُوكِيا لَهُ عَلَى اللهُ وَيْنَ بُوكِيا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وية بين؛ يسيد: ذعبي، السنوعيا، السنوان اوردَاعِيَةُ، بداصل بين دُعِقَ، دُعِوَا، دَاعِوَانِ اور دَاعِوَةُ شَعِد

قاعده (۱۲): برده یا برضمه کے بعد، حقیقة یا حکماً طرف میں واقع بوراً سی کوواؤے برل دیتے ہیں اجھے: نفو سے بیال میں نفی تھا، 'باب کرم' سے بحث اثبات نعل ماضی معروف کا میغدوا حدفہ کرغائب۔

قاعدہ (۱۲): بروہ واؤ جومصدر کے عین کلمہ کی جگہ، کسرہ کے بعدوا تع ہو، اُس کو یا ہے ہول دیتے ہیں، بشرطیکہ اُس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو؛ جیسے: قام کا مصدر قیامًا سے اور صام کا مصدر حینیا ما، نہ کہ اُس مصدر حینیا ما، نہ کہ اُس مصدر قیق امّا۔

ای طرح جودا و جمع میں الف سے پہلے، عین کلمہ کی جگہ داتع ہو، اور واحد میں ساکن یا تعلیل شدہ ہو، اُس کو بھی یاء سے بدل دیتے ہیں، جیسے: حَوْ صْ کی جَمْع حِیّاصْ السے ؛ اور جَیّا ذکی جَمْع جِیّا ذ۔

(۱) ذعبى: اصل ين ذعبو بروزن نصبر تها، واؤ كسره كے بعد، حقيقة طرف بن واقع موا؛ للذا واؤكو ياء سے بدل ديا، ذعبى موكيا۔

تومف: اگر دا دُاور یا ہ'' تائے تانیٹ''، یا'' مثنیہ کے الف''، یا'' جمع کے داد'' سے پہلے داقع ہوں، تو دہ مکماً طرف میں ہوں گے، بشرطیکہ'' تائے تانیٹ'' اور'' مثنیہ کا الف'' وضع کے اعتبار سے کلمہ کے لئے لازم نہ ہوں، کہل اگر اِس طرح کے'' داد'' سے پہلے کسرہ، اور'' یا ہ'' سے پہلے ضمہ ہو، تو اُس دادُ کو قاعدہ (۱۱) کے مطابق یا ہ سے؛ اور'' یا ہ'' کو قاعدہ (۱۲) کے مطابق دادُ سے بدل دیا جائے گا۔ دیکھئے: نوا در الاصول (ص: ۱۲۵)

(٣) كَهُوَ: أَمِل مِن نَهُى بُروزنِ كَوْجَهَا، ياء ضمه ك بعد رحقيقة طرف مين واقع جونى البغاياء كوواؤس بدل ديا، نهوَ جوكيا-(٣) فيهاها: أصل مين فيوّاها تعام واوُمصدر ك عين كله كي جكه، كسره ك بعد واقع جواء اوراس كفعل: فَاحَ مُن تعليل جونى ہے؛ البغاوادُ كوياء سے بدل ديا، فيهاها جوكيا- عبيما لما اصل مين عبو الما تعام اس مين بحى يجي تعليل جوكى-

(۵)''باب مفاعلہ'' کے مصدر: فِق احّاش با دجود بکہ واؤ مین کلمکی جگہ، مسرہ کے بعد واقع ہے الیکن اُس کو یاء سے خیس بدلا: اس لئے کہ اس کے خل: قاؤم میں تعلیل نہیں ہوتی ہے۔

(۲) جياض: اصل من جو اص تفاء واؤتم من الف سے پہلے، عين كلمكى جگد واقع ہوا، اوريد واؤاس كے واحد:
حوض من ساكن ہے: البداواؤكو ياء سے بدل و يا، جيناض ہوكيا۔ بنى تعليل جينا ذهن ہوگا، مرف اتنافرق ہے كہ
اس كے واحد: جيند من واؤتعليل شدہ ہے، جيند: اصل من جنو ذها، واؤاور ياء فير لحق من ايك كلم من تمع ہو سكتے
اوران من سے بہلاساكن ہے اوركى ووسرے ترف سے بدلا ہوائيس ہے؛ البدا قاعدہ (۱۲) كے مطابق واؤكو ياء
سے بدل كر، يامكا ياء من اوغام كرديا، جيند ہوكيا۔

#### سبق (۱۳)

قاعدہ (۱۳): جب ایسے داؤادریاء جو کی دوسرے ترف سے بدلے ہوئے نہوں، اس خیر کی بیں ایک کلمہ بیں جمع ہوجا ئیں، ادراُن بیں سے پہلاسا کن ہو، تو دہاں داؤکویاء سے بدل کر، یاء کا یاء بیں ادغام کردیتے ہیں، پھراگر ماقبل مضموم ہوتوائں کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے: منید کا ساور منز ہی اس یاصل ہیں منیو ذاور منز منوی شفے۔

مَصٰی ہَمْصِی ہِمْصِی کِمصدر: مُصِی کو جوکہ اصل میں مُصُوٰی تھا۔ میں اکل کا اتباع کرتے ہوئے فاکلمہ کو کسرہ دے کر، مِصنِی (پڑھنا) بھی جائز ہے۔ آؤی یَا آوِی کے امرحاضر معروف: اِنْوِیْس، چول کہ" یاء "ہمزہ کے بدلے میں آئی ہے: اور صَنیوَیٰ: بَعْفَرُ کے ساتھ کی ہے، اس لئے اِن میں بیقاعدہ جاری ہیں ہوا۔ "۔

قاعدہ (۱۵): جوئت ''فغول'' کے وزن پر ہو، اگراس کے آخر شدودا وُ جمع ہوجا کیں ، تو دونوں واؤں کو یاء سے بدل کر، پہلی یاء کا دوسری یاء شداد غام کردیتے ہیں، اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں ؛ اور بیجی جائز ہے کہ فاکلہ کوچی کسرہ دیدیں ؛ جیسے: ذکمؤ کی جمع ذکمؤ ؤسے ذلی قصاور دِلی ہے۔

(۱) مستف کے بیان کے مطابق ایس قاعدہ علی شرط ہیہ کدوا کاور یاہ دونوں کی دوسرے مزف ہے بدلے ہوئے تہ 
ہول، جب کہ " بی جی " و فصول اکبری" و او ادرالاصول" اور "شذا العرف" علی صراحت ہے کہ وا و اور یاہ علی سے جو

ہم ہو جو او و او ہو یا یا ہ و و کی دوسر سے برلا ہوا نہ ہو ، یہ فروری ٹیس کہ جودوسر نے ہم ہم ہم ہو وہ کی کی دوسر سے

ہم ہی یاہ وا دیہ و یا یا ہ و و کی کہ ہے ، تا کہ غز طبی او جون ان عمی وا و کو یا سے بدل کر ، یا و کا یا ہوں او فا او رہی ہی کہ بی ہو تا کہ غز طبی او جون ان عمی وا و کو یا سے بدل کر ، یا و کا یا میں او فا کہ یا ہوا ہی ہو گئے اور اور کی یا ہے سے

ھی یا ہوا کے بد کے عمل آئی ہوئی ہے بالیمن اس کے یا وجون ان عمی وا و کو یا سے بدل کر ، یا و کا یا میں او فا کہ یا ہی ہو گئے ۔ اور کی استید اور کی استید اور کی استید ہو گئی ۔ اور کی استید اور کی یا ہمی اور فا و اور کی اور کی اور کی یا ہمی اور فا کی اور کی استید ہو گیا ۔

(۲) ستید نے اسل عمی مؤ مؤ ی بروز نِ خطن و نو بن تھا، وا کا اور یا ہو گئی اور کی یا میں اور فا مرک یا و میں اور فا میں ہو گئے ۔ اور ان عمی سے پہلا ماکن ہے اور کی میا ہو گئی ۔ اسل عمی و کر بیا ہو گئا ہو گئا و دوسری یا و عمی اور فا می کردیا، میں ایک فلی ہو گئا ہو گئا

موكيا - فاكلمدوال كوكسره دے كر دلي بھي پڑھ سكتے ہيں ۔

# سبق (۱۲۲)

قاعدہ (17): ہروہ' واداسلی 'جواسم شمکن میں ضمہ کے بعد، لام کلہ کی جگہ واقع ہو، ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنے کے بعد، اُس واد کو یاء سے بدل کر سماکن کردیتے ہیں، پھر یاء اور تنوین دو سماکن جمع ہوجانے کی وجہ سے، یاء کو حذف کردیتے ہیں، جیسے: ذُلُوْ کی جمع آذُلِ اسپامل میں آذُلُو تھا '' باب تفظل'' کا مصدر: تَعَلَّى اور' باب تفائل'' کا مصدر: تَعَالَى ، بیاصل میں تَعَلُّوْ اور تَعَالُوْ سے اس میں تَعَلُّوْ اور تَعَالُوْ سے اس میں تَعَلَّوْ اور تَعَالُوْ سے اس میں تَعَلَّوْ اور تَعَالُوْ سے اس میں میں میں ہم ہے بعد، الام کلہ کی جگہ واقع ہو، ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنے کے بعد، اُس یاء کوجی ساکن کردیتے ہیں، پھریاء اور تنوین دوساکن جمع ہوجانے کی وجہ سے یاء کوحذف کردیتے ہیں، جیسے: ظنین کی جمع: اَظٰ ہے، ''سیاصل میں اَظٰنین تھا۔ گا عدہ (کا): اگر واد اور یاء ایساس میں جگری جگرہ اور تعلی ہوگا ''کے دون پر بہواور تعلی میں تعلیل ہوئی ہو ''سے آئو راور ویاء کو جمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے: قائِل ''سے اور پر بہواور تعلی میں تعلیل ہوئی ہو ''سے قائو راور ویاء کو جمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے: قائِل ''سے اور بہوان کھل میں تعلیل ہوئی ہو ''سے خاور زاور صابح نیش واد اور یاء کو جمزہ وسے نیش بدلا: اس لئے کہ ان کھل میں تعلیل تیں ہوئی ہے۔ عاور زاور صابح نیش واد اور یاء کوجمزہ وسے نیش بدلا: اس لئے کہ ان کھل میں تعلیل تیں ہوئی ہے۔

# سبق(۲۵)

قاعده (١٨): بروه واؤر ياءاورالف زاكره جو النب مفاعل "ك بعدواقع مول، أن كوجمزه

(۱) اُذْلِي: اسل من اَذَلُوْتُهَا، واوَاسل الم معتمكن من من المحمد المكل كراد اقع موا؛ البندا ألى كرهم وكراد المحمد المحمد وادّ كو ياء سے بدل ديا، اَذَلِي بوكيا، يكر كر و كي بعد ياء برهم وشوار بحدكر، ياء كوساكن كرديا، آذلِين بوكيا، ياء اور تنوين دوساكن تح مو كئے ؟ اجتماع ساكنين كى وجہ سے ياء كومذ ف كرديا، اذلي بوكيا ہي تعليل تنقل اور تنقال من موكل ۔ تنوين دوساكن تح مولى ؛ البندا المحمل كرويا، اُخلب : اصل من اُخلبي تقا، يائے اصلى اسم معمكن من من من من من المحمد كى جدد المحمد كى جدد المحمد كي جدد المحمد من اخلبي تقا، يائوساكن كرويا، اُخلبين بوكيا، ياء اور تنوين ووساكن جح مو كئے ؛ اجتماع ساكنين كى وجہ سے ياء كومذ ف كرويا، اُخلب بوكيا، ياء اور تنوين ووساكن جح مو كئے ؛ اجتماع ساكنين كى وجہ سے ياء كومذ ف كرويا، اُخلب بوكيا۔

(۳) یا اُس کاکوئی فعل ہی تدہو : جیسے: سَائِف ( تکوار والا) ، بیاصل بی سَایِف تھا ، اس کاکوئی فعل نہیں آتا : اس لئے کر بیاست نا ہے۔ ( تو اور الاصول می: ۱۵۷)

(س) قَائِلْ اسم فاعل: اصل من قَاوِلْ بروزنِ فَاصِوْتُها، واوَالِيام كِين كُلَه كَ جَلَّه واتَّع بوا، جَوْ فَاعِلْ "كوزن پر ب، اوران كُفِلْ مِن تَعْلَيل بونَى ب: للمذاواو كوجمزه سے بدل و يا، فَائِلْ بوكيا اى طرح بائِعْ مِن تعليل كرنى جائے۔ ے بدل دیے ہیں: جیے: عَجُوز کی جَعْ عَجَائِنُ اَ شَرِیْفَةُ کی جَعْ: شَرَائِفْ، بِرَامَل مِی عَجَاوِزُ اور شَرَایِفْ شے، اور دِسَالَةُ کی جَعْ: رُسَائِلْ۔

مصینیة کی جمع : مصائب میں، یا مواصلی ہونے کے باوجود، ہمزہ سے بدلنا شاذہ ہے۔

قاعدہ (19): ہروہ وا واور یا مجوطرف میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں، ان کو جمی ہمزہ
سے بدل دیتے ہیں؛ چیے: دُعَایُ اللہ اور زَوَائ ، یہ اصل میں دُعَاؤ اور زَوَائ شے، یہ وولوں
مصدر ہیں۔ اور زَاع کی جمع: دِعَایُ اِسْمَ (جو کہ اصل میں سِمَوْتُمَا) کی جمع: اَسْمَائ ، حیٰ کی جمع
اَحْیَائ کی سَاعُ اور دِدَائ ہید اصل میں دِعَای ، اَسْمَان ، اَحْیَائ کی سِمَاؤ اور دِدَائ سے۔
دِعَایُ اور اَحْیَائ کے علاوہ یہ سب اسم جا دیں۔

قاعده ( • ٢): بروه واؤجوكلم بن جوتفايا جوتفي سنزاكد وفي بوء اورضم اورواؤساكن ك بعدن بوء أسواؤكو واؤساكن ك بعدن بوء أسواؤكو ياء سن بدل دين بن بياء في المنظمة بياه المن بن المنافقة المنافقة المنطقة المنافقة المنطقة المنطقة

مِدْعَائِ اسم آلدی جمع: مَدَاعِیٰ بین، جوکداصل بین مَدَاعِیْوْ تَعَا بُحَقَّیْنِ ' وَن مرف' کے مِدْعَائِ اسم آلدی جمع : مَدَاعِیٰ بین، جوکداصل بین مَدَاعِیْوْ تَعَا بُحَقَّیْنِ ' وَن مرف ' کے خود کو ای قاعدہ کے مطابق یا ہے بدل کر، یا وکا یا ہ بین ادغام کیا گیا ہے۔ ورنہ تو '' مسیّد'' کا قاعدہ اِس بین جاری نہیں ہوسکتا ؛ اس لئے کہ مَدَاعِیوْ بین یا والف کے بدلے بین آئی ہے۔ س

# سبق (۲۲)

قاعده (۲۱): الف ضمه كے بعدوا واوركسره كے بعد ياء سے بدل جاتا ہے؛ اول كى مثال:

(۱) عَجَائِزْ: اصل مِن عَجَادِ زُتُمَا، واوُزائدهُ 'العبِ مَعَائلُ ' كَ بِعَدُواقَعْ بُوا؛ لِبُدَاواوُ كُوبِمزو سِهِ بدل ديا، عَجَائِزُ بُوكيا \_ بَكِي تَعْلَيل هَنَوَ ايفُ اور دَسَائِلْ مِن بُوكَا، مرف اتنا فرق ہے كہ هَوَ اثِفْ مِن ' ياء زائدہ' ہے، اور دَسَائِلُ مِن ' الف زائدہ' ہے۔

(۲) دُعای: اصل میں دُعَاز تھا، واؤ طرف میں، "الف زائدہ" کے بعد واقع ہوا؛ لبذا واؤ کوہمزہ سے بدل دیا، دُعَای ہو کیا۔اس قاصدے کی ہاتی مثالوں میں بھی ای طرح تعلیل کرنی جائے۔

(٣) يُذْعَيَانِ: أَمَل مِن يُذَعَوَانِ بروزنِ يُنْصَوَانِ تَعَاء واوَكُلَم مِن جِوتَعَا حِن بِهِ اورضمه اورواوَساكن كے بعد تَهِيں ہے؛ للِذا واوَكو ياء سے بدل ويا، يُذَعَيَانِ بوكيا۔ كِي تعليل أَعْلَيْتُ اور استعلَيْتُ مِن بوكى ، بس اتنا فرق ہےكہ استعفلَيْتُ مِن واوَ جِمثاح ف ہے۔

(س) جب كر "منيد" كقاعده ين شرط يب كدوا وادريا مش عجو يهلي موده كى دومر عرف كيد لي نآيا مو

جے: طَارَبَ ہے طُورِبَ اسماور طَارِبَ کی تَصْغِرطُونِ وِبَدِثَاثَیٰ کی مثال: جیے: مِحْرَاب کی جَمَعَ مَحَارِیْب ۔ ۲۔ مُعْمَعَ حَارِیْب ۔ ۲۔ م

قاعده (۲۲): ہروہ العنب زائدہ جو'' تنتنیہ اور جمع مؤنث سالم کے الف'' سے پہلے واقع ہو، اُس کو یاء سے بدل دیتے ہیں؛ جیسے: حُبْلٰی سے حُبْلُیّانِ سلور حُبْلَیّاتْ۔

قاعدہ (۲۳): ہروہ یاء جو "فغل" کے وزن پرآنے والی تئع، یا "فغلی" کے وزن پرآنے والی مؤنث کا عین کلہ ہو، 'اسم صفت '"سٹس اُس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں ؛ جیسے: پیض ۵۔ (بَیْضَائ کی تئع) اور جینگی، اسسیاصل میں بیض اور خینگی تھے۔

اور''اسم ذات'' کے میں اُس یا ء کوقاعدہ (۳) کے مطابق واؤسے بدل دیے ہیں ؛ جیسے: طُوْ بی، اُس اَطْیَب کی مؤنث، اور نُوْ سنی: اَنکیس کی مؤنث۔ اسم تفضیل کوعلائے صرف نے اسم ذات کا حکم دیا ہے۔ قاعدہ (۲۲): ہروہ واؤجوا کیے مصدر کا عین کلہ ہوجو' فَعَلُوْ لَهُ'' کے وزن پر ہو، اُس کو یا ء سے بدل دیے ہیں ؛ جیسے: گیئؤ لَهُ، اس بیاصل میں گونُوْ لَهُ تھا۔

(١) حسّارٌ ب من جوالف فتر كي بعدتما، ووحسُورٍ ب من ضمرك بعدواتع موا؛ لبندا أس كودا وَسع بدل ديا، حسور ب موكميا

(٢) مِخْرَ ابن ش جوالق فَتْ ك بعدتما وو مَحَارِيْب ش كروك بعدواتع بوا؛ البداأ س كوياء سيدل ديا، مَحَارِيْب بوكيا\_

(٣) حُبُلَى مِن جوالعب زائده تفاء وه حُبُلَيانِ مِن "مشنير كالف" سے پہلے، اور حُبُلَيَاث مِن "جمع مُوَدث سالم كالف" سے پہلے واقع بوا؛ للِمُداأس كو يا مسے بدل ديل خبْلَيَانِ اور خبْلَيَاث بوسكے۔

(١٨) الم مفت: وه الم ب جوكي ذات يرد لالت كريد اوراس مل كي مفت كالحاظ كما مواجيد: بين (سفيد جزي)\_

(۵)بینطی: اصل میں بنیطی تھا، یاء واسم صغت "میں الی جمع کے مین کلے کی جگہ واقع ہوئی جو الفغل "کے وزن پر ہے ؛ لبذایاء کے ماقبل: باء کے ضمر کو کسرہ سے بدل دیا ، بنطل ہو گیا۔

(٢) جينظى: اصل من خينظى تقاء ياء "اسم صفت" من السي مؤنث كي عين كلدى جكدوا تع بوئى جو" فغلى" ك وزن يرب البنداياء كم البنداياء كم البنداياء كم البنداياء كم البنداياء كالمراه عن البنداياء جينظى بوكيا-

(٤) اسم ذات: وهاسم ہے جو کسی ذات پر ولالت کرے اوراس میں کسی صفت کا لحاظ ند کیا گیا ہو؟ جیسے: خفیمانی اس کو اسم جاریجی کہتے ہیں۔

۱۰۰ علوبی: اسل میں علینی تھا، یا دساکن غیر مذم خمد کے بعد واقع ہوئی، چوں کہ بیائے تنفیل ہے اورائے تنفیل اسم ذات کے تھم میں ہوتا ہے، اس لیے قاعد ہ (۳) کے مطابق یا مکو واؤسے بدل دیا، طوبی ہوگیا۔ پی تفلیل نخو سنی میں ہوگی۔ (۹) تکینؤ قاہ: اسل میں نکو نُو قاہ تھا، واؤا یسے مصدر کے عین کلمہ کی جگہ واقع ہوا جو" فَعَلُو لَاہُ" کے وزن پر ہے؛ للمِداواة کو یا وسے بدل دیا، تکینؤ نَدْ ہوگیا۔ فا مدہ: علائے صرف نے اس قاعدے کی تقریر میں بہت طول بیانی سے کام لیاہے، وہ کینؤ کہ کی اصل کیؤ نؤ کہ نکال کر "متید" کے قاعدہ کے مطابق واؤ کو یاء سے بدلنے کے بعد، یاء کو حذف کرتے ہیں، اور تختیق وہی ہے جوہم نے بیان کی۔

### سبق (۲۷)

قاعده (۲۵): اگر ياءايساسم كالام كلمه بوجود أفّاعِلْ "يا" مُفّاعِلْ "كوزن پر بوره يا إن السياسي المردد الله الم است مشابه بوء تو اگروه اسم معرف باللام يا مضاف هيه ، توحالت رفق اور جرى بش أس ياء كوساكن كردية بن : جيسي : هذه الجوّادِي وَجَوّادِ فِي كُمْ مَوّدُ ثُ بِالْجَوّادِي وَجَوّادِ فِي كُمْ۔

(۲) جُوَ ادِ اوراً سجيسى وه جَنْ جُودُ فَقُ اعِلْ "كوزن پر جول، اوراُن كالام كلمه يا مهو خواه يا ماصلى موه ياكى دومر حرف سع بدلى موتى موداُن كا بدلى موتى موداُن كا اختلاف ب المحتفى ان كوشعرف كيتے بي اور بعض غير مصرف جومنعرف كيتے بي اور بعض غير مصرف جومنعرف كيتے بي ان كرد يك تعليل اس طرح موكى: جُوَ ادِ اصل ميں جُو ادِ عاتقا، يام پر ضمه دروار بحد كرياء كوساكن كرديا، جَوَ ادِ موكيا اى طرح كي اجتماع ساكنين كى وجدت ياء كوحذف كرديا جَو اد موكيا اى طرح كي تعليل حال مرب ضمها وركمره دونوں كو دوار كو دار موكيا الى عرب منهما وركمره دونوں كو دوراك ورشوار محتے بين -

اورجوفیر منصرف کہتے ہیں ان کے نزدیک تعلیل اس طرح ہوگی: جَوَادِ اصل بیں جَوَادِی تفاء یا م پرضمہ دشوار بجے کریاء کوساکن کردیا، جَوَادِی ہوگیا، پھرضمہ کے وض عین کلمہ راء کوتوین دیدی، جَوَادِی ہوگیا، توین اور یا ودوساکن جمع موسکتے: اجتماع ساکھن کی وجہ سے یا ء کوحذف کردیا، جَوادِ ہوگیا۔

يجي: زَأَيْتُ الْجَوَادِيَ اور زَأَيْتُ جُوَادِيَ

قاعده (۲۲): ہروہ واؤ جو تفعلی "بالشم کالام کلمہ ہو، اُس کو اسم جامہ میں یاء سے بدل دینے ہیں۔ اوراسم تنفیل اسم جامہ کے تکم میں ہوتا ہے۔ جیسے: دُنیَا اُس اور عُلْیَا، بیاصل میں دُنلوی اور عُلْمُون سے۔ اور اسم صفت "میں اپنی حالت پررکھتے ہیں؛ جیسے: غُزُوی۔

اور ہروہ یاء جو 'فغلی'' بالفتح کالام کلمہ ہو، اُس کوداؤے بدل دیتے ہیں؛ جیسے: تَقُوٰی، اُسی اصل میں تَقْیَاتِقا۔

(۱) دُنیَا: اصل میں دُنُوی تھا، واؤور اسم جامر عین الفقلی "بالقم کے لام کلم کی جگہ واقع ہوا؛ لہُدَاواؤ کو با وسے بدل دیا، دُنیا ہو کیا۔ بی تعلیل عُنیا میں ہوگا۔

(٢) تَفُوْى: أَمَل مِن تَفْيى تَمَا، ياءُ وَهُعُلَى "بالفَّحْ كالم كلم كَي جَكدوا فَعْ مِولَى ؛ للِندا ياء كوادَ سے بدل وياء تَقُوٰى موكميا۔ يحمد مزيد ضروري قواعد:

قاطدہ: (۱) ہردہ واؤجوا ہے "اسم مفعول" کالام کلمہ ہوجس کی ماضی " فیعل " کے وزن پر ہو، اُس کو ہاء سے بدل دیے ہیں؛ کر بقاعدہ " مستول کے واؤ کو ہا ء سے بدل کر ، یاء کا یاء ہیں ادفام کردیے ہیں؛ اس کے بعد یاء کی مناسبت سے ما آبل کے ضمہ کو کر ہ سے بدل و سے جیل کر ، یاء کا یاء ہیں ادفام کردیے ہیں؛ اس کے بعد یاء کی مناسبت سے ما آبل کے ضمہ کو کر ہے ۔ بدل و سے بدل دیا، منو و فرز فرخ اواؤ ایسے اسم منول کے لام کلہ کی جگہ واقع ہواجس کی ماضی " فرون پر ہے ؛ للمذاواؤ کو یاء سے بدل دیا، منو و فرز بی ہو گیا۔ پھر بقاعدہ" دستید" واؤ کو یاء سے بدل کر یاء کا یاء میں ادفام کردیا، منو و فرن پر ہے ؛ للمذاواؤ کو یاء سے بدل کر یاء کا یاء میں ادفام کردیا، منو و فرن پر اکا اس کے بعد یاء کی مناسبت سے ما جل کے ضمہ کو کسمہ کو یاء سے بدل و یا، منو و نسخ ہوگیا، اُس کے بعد یاء کی مناسبت سے ما جل کے ضمہ کو کسمہ بدل و یا، منو و نسخ ہوگیا، اُس کے بعد یاء کی مناسبت سے ما جل کے ضمہ کو کسمہ بدل و یا، منو و نسخ ہوگیا و اُل کی اُل کا کو اُل کی اُل کا کو کا یاء من ہوگیا۔ (شذا العرف ص : ۱۷) ، النوالوا فی (۱۲/۱۷)

قاعده: (۲) ہروہ الف اور یائے زائدہ جو 'العبِ مقاعل' یا ''العبِ مفاعیل' سے پہلے واقع ہول ، اُن کو واؤ سے بدل دیے ہیں: جیسے: قاعِدَهٔ کی جُن قَوَ اعِدْ, طبیرَ اب کی جنع طبوَ ارِیْب۔ (نوادر الاصول من ۱۵۸)

تاعدُه: (٣) بروه الف، واوَاور يام جمَّ خرَكُمْ مِن عال جازم يا وقف كى وجهه ماكن مول، وه حذف موجات إلى، جيسي: لَمْ يَغْصَلُ، لَمْ يَذَعْ ، لَمْ يَزْمِ ، الحُضَّ، أَدْعُ ، إزم مياصل من لَمْ يَغْطَى، لَمْ يَذَعْق لَمْ يَوْمِى، الحنشى، أَدْعُوْ الدَيْخ مِنْ مِن الحنشى، أَدْعُوْ الدَيْخ مِن مِن الحنشى، أَدْعُوْ اور إزمِى تقر ( الحَرِيْخ مَنْ مِن ٢٢)

# سبق (۲۸) دومری قشم: مثال کی گردانوں کے بیان ہیں:

بابوضرت يَضُرِ بُ سِمثال وادى كَاكُردان: هِنَ اَلْوَعَدُ والْمِدَةُ: وعده كرنار مرف وصغير؛ وَعَدَ يَوْعَدُ وَعُدَا وعِدَةً, فهو وَاعِدَ, ووْعِدَ يَوْعَدُ وَعُدًا وعِدَةً, فهو مَوْعَدَ يُوعَدُ يَوْعَدُ وَعُدًا وعِدَةً, فهو مَوْعَدَ يُوعَدُ يَوْعَدُ وَعُدًا وعِدَةً, فهو مَوْعَدُ يُوعِدُ يَوْعَدُ وَعُدًا وعِدَةً, فهو مَوْعَدُ بُوعِدُ يَوْعَدُ وَعُدُا وعِدَةً فهو مَوْعَدُ بَوْعِدُ يَوْعَدُ وَالْآلة منه: مِنْعَدُ وَعُدَا يَوْمِيْعَدُ أَوْمِيْعَدُ أَنُ وَمِيْعَدَ الله ومِنْعَدَ الله ومِنْعَدُ الله ومُنْهُ مَا الله ومَنْهُ مَا الله ومَنْهُ مَا الله ومَنْهُ مَا الله ومَنْ مَنْ الله ومُنْ وَالْمَوْلُونُ وَالْمَوْلُونُ مَا وَعُدُولُ عُذَالًا لِللهُ مِنْ مِنْهُ مَا الله ومُنْ مَنْ وَالْمَوْلُولُ وَالْمَوْلُولُ مَا الله ومُنْهُ مَا الله ومُنْ الله عَدْ الله ومُنْ الله ومُنْ

(۱) واؤ: یَعِدُ مضارع معروف سے قاعده (۱) کے مطابق اور عِدَةُ مصدر سے قاعده (۲) کے مطابق ورعِدَةُ مصدر سے قاعده (۲) کے مطابق واؤ مطابق حذف ہوگیا ہے۔ ماضی مجبول اوراسم تفضیل مؤنث کے صیغوں میں قاعده (۵) کے مطابق واؤ کوہمزہ سے بدلنا جائز ہے، چنال چہ ؤعِدًا واعدَ اور وُغدی واغدی کہ سکتے ہیں۔

اسم فاعل مؤنث كى جمع تكسير: أوّاعِدُ اصل مين وَوَاعِدُ تفا، قاعده (١) كِمطابِق بِهلِ داوُكو بهزه سے بدل دیا، أوّاعِدُ بوكیاراسم آله میں قاعده (٣) كے مطابِق داوَیاء سے بدل كیا ہے؛ لیكن اسم آله كی تفغیر: مُوْنِعِیْدُ اور جَمع تكسیر: مَوَاعِدُ اور مَوْاعِیْدُ میں دہ' داوُ'' واپس آ كیا ہے؛ اس لئے كه ان میں سبب تعلیل: یعنی' واوُساكن ماتبل مكسور بونا'' باتی نہیں رہا۔

(۱) عِذَناصل شرراؤ عِذَبروزن اطنوب تها، وا دُبول مضارع معرف: قعِدُ ش اعلامت مضارع مفتوح اوركسره كورميان واقع بوئ ويذبر وذن بوكياء اعد كرميان واقع بوئي وفي وجهت حذف بوكياء اعد كرميان واقع بوئي المرش بحى حذف بوكياء اعد بوكياء اعد بوكياء اعد بوكياء المرس المرش بحن وجهت من وجهت بهزة وصل كوم من المرس المبحى عذف كروياء عِذ بوكيا۔

(٢) مِيْعَدْ: إصل من مِوْعَدْ بروزنِ مِصْوَب تها، واوُساكن غير مرَّم كسره كه بعد واقع بوا؛ لبدُا قاعده (٣) كـ مطابق واوُك مِياء بدل ويا، مِنعَدْ بوكيا- بي تعليل مِنعَدة اورمِنعَادْ من بوكي-

(٣) أَوَاهِدُ: اصل مِن وَوَاهِدُ بروزنِ أَضَادِ ب تَهَا، ووواؤمْتُحركه ثروع كلمه ش جَعْ بوكتے؛ للزا قاعده (٢) ك مطابق يہلے واؤكوہمزه سے بدل ديا، اَوَاعِدُ ہوكيا۔

#### سبق (۲۹)

باب ضرك سعمثال يائى كى كروان: يعيد: المنسو: جواكميانا\_

صرفوصفير؛ يَسَرَ يَيْسِرُ مَيْسِرًا، فهو يَاسِلَ ويُسِرَ يَوْسَرُا مَيْسِرًا، فهو مَيْسُوْلَ،
الامرمنه: اِيْسِلُ والنهى عنه: لَاتَيْسِلُ الطرف منه: مَيْسِلُ والآلة منه: مِيْسَرُو مِيْسَرَةُ و
مِيْسَالُ، وتثنيتهما: مَيْسِرَانِ ومِيْسَرَانِ ومِيْسَرَقَانِ ومِيْسَارَانِ، والجمع منهما: مَيَاسِرُ و
مَيَاسِيْلُ افْعَلَ التَّفْضِيلُ منه: أَيْسَلُ، والمؤلث منه: يُسْرَى، وتثنيتهما: أَيْسَرَانِ، ويُسْرَيَانِ،
والجمع منهما: أَيْسَرُونَ وايَسَرُويُسَرُويُسُرَيَاتْ. (۱)

باب مع سے مثال واوی کی کروان: جیے: اَلْوَجَلْ: وُرنار

(۱) اس باب میں سوائے اس کے کہ مضارع مجبول میں قاعدہ (۳) کے مطابق یا ء کو واؤے سے بدلا کیا ہے، کوئی دوسری تعلیل نہیں ہوئی۔

(۲) ال باب کا مرحاضر نافیجل افیجلا اوراسم آله : وینجل یس قاعده (۳) کے مطابق واؤکو یا اس باب کے امرحاضر نافیجل افیده (۲) کے مطابق پہلے واؤکو بہز ہسے بدلا کیا ہے : اور ؤ جل ماضی جہول اور ؤ جل اس تا عده (۵) کے مطابق واؤکو بہز ہسے بدلتا جا ترہے۔ اس ماضی جہول اور ؤ جل اس تعفیل مؤنث میں قاعده (۵) کے مطابق واؤکو بہز ہست بدلنا جا ترہے۔ اس (۱) فومنو : اصل میں فیسنو بروز ن فیفنو ب تھا، یا وماکن فیر مرقم ضمہ کے بعد واقع بوئی : ابندا قاعده (۳) کے مطابق یا وکو واؤسے بدل دیا، فؤسنو ہوگیا۔

(۲) اس میں چارصورتیں جائز ہیں: (۱) واؤ کو اپنی حالت پر باتی رکھاجائے: جیسے: یُؤ جُلُ۔ (۲) واؤ کو الف سے بدل دیا جائے اور ماقبل کو مفتوح بدل دیا جائے اور ماقبل کو مفتوح بدل دیا جائے اور ماقبل کو مفتوح رکھا جائے: کیوں کہ یا و واؤ کی برنسبت خفیف ہے: جیسے: یُنجُلُ۔ (۲) واؤ کو یا و سے بدل کر، ماقبل کو کسرہ وید یا جائے: اس لئے کہ کسرہ یا و کے موافق حرکت ہے: جیسے: ینجُلُ۔ (نوا در الاصول ص: ۱۳۲)

#### سبق (۷۰)

باب مع سه مثال واوى كى دومرى كردان: يهد: الوَسْعُو الشّعَةُ: النّاد مرف مغير: وَسِعَ يَسَعُ وَسْعَاو سَعَةً فهو وَاسِعَ ووَسِعَ يُوْسَعُ وَسْعَاو سَعَةً فهو مَوْسِعَ ووَسِعَ يُوْسَعُ وَسْعَاو سَعَةً فهو مَوْسِعَ ووَسِعَ يُوسَعُ وَسْعَاو سَعَةً فهو مَوْسِعَ ووَسِعَ والآلة منه: ميسَعْ مَوْسُوعُ والآلة منه: مِنْسَعْ ويَسْعَ وَالآلة منه: مِنْسَعْ ويَسْعَ وَالآلة منه: مِنْسَعْ ويَسْعَ وَسِعْ والآلة منه: مِنْسَعْ ويَسْعَ وَالْمَوْنُ وَيَسْعَتَانِ وَمِيْسَاعَانِ والجمع منهما: مَوْسِعُ مِنْ مَا المُعْضِيلُ منه: أَوْسَعُ والمؤنث منه: وَسُعْى، و تعنيتهما: أَوْسَعَانِ ووَسُعَيَانِ والجمع منهما: أَوْسَعُونَ وارَاسِعُ ووَسُعُونُ واسْعَيَاتْ.

باب فخ سےمثال واوی کی كروان: جيے: اَلْهِبَهُ: بهرانا۔

صرف صغير: وهب يهب هنة فهو واهب وؤهب يؤهب هنة فهو مزفوب الامر منه: هب والنهى عنه: لا تهب الظرف منه: مؤهب والالة منه: ميهب وميهبة وميهاب منه وتثنيتهما: مؤهبان وميهبان وميهبتان وميهابان والجمع منهما: مواهب ومواهيب افعل التفضيل منه: أؤهب والمؤنث منه: وهبى وتثنيتهما: أؤهبان و وهبيان والجمع منهما أؤهبؤن وأواهب و وهب و وهبيات (١)

باب حَسِبَ سَصِمُّالُ واوِي كَلَّرُوان: حِسَدُ الْوَمْقُ والْمِقَةُ : دوست ركمنا وسي مَعْنَا وَمِقَ أَمْ فَهُو وَامِقَ وَمُوَانَ عَسَدُ الْوَمْقُ وَمُقَّا وَمِقَدُ فَهُو مَوْمُوقُ وَمُو وَامِقَ وَمُوقَ وَمُقَا وَمِقَدُ فَهُو مَوْمُوقُ وَمِنَا وَمُومَا وَمُؤَمَّا وَمُومَا وَمُؤَمَّا وَمُومَا وَمُؤَمَّا وَمُؤمَّا وَمُؤمَّا وَمُؤمَا وَمُؤمَا وَمُؤمَا وَمُؤمَّا وَمُؤمُّا وَمُؤمَّا وَمُؤمُومُ وَمُؤمُومُ وَمُؤمَّا وَمُؤمُومُ وَمُؤمَّا وَمُؤمَّا وَمُؤمُومُ وَمُنِهُ وَمُؤمُومُ وَمُؤمُومُ وَمُؤمُومُ وَمُؤمُومُ ومُؤمُومُ ومُومُ ومُؤمُومُ ومُومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُؤمُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ

باب میں اِن کےعلاوہ کوئی اور تعلیل نہیں ہوئی۔

(۱) ان دونوں ابواب کے مضارع معروف میں واؤعلامت مضارع معتوحہ اورا یسے کلمہ کے فتہ کے درمیان واقع ہوا؛ جس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف طلق ہے؛ لہذا قاعدہ (۱) کے مطابق اس کو حذف کردیا۔ اور وَسِیغ کے مصدر؛ وِ سنع میں فاکلمہ: واد کوحذف کرنے کے بعد، عین کلمہ کوفتہ دیدیا؛ کیوں کہ اس کا مضارع معتوح العین ہے، اور کسرہ بھی وے سکتے ہیں۔ دوسرے صیغوں میں وَ عَدَیَعِدُ کے صیغوں کی طرح تعلیل ہوتی ہے۔

و مَوَامِئِقُ،افعل التفضيل منه: أوْمَقُ، والمؤنث منه: وُمَقٰي، وتثنيتهما: أوْمَقَانِ و وُمَقَيَانِ، والجمع منهما: أوْمَقُونُ وأوَامِقُ ووُمُقَيَاتُ (١)

#### سبق (۱۷)

باب افتفال سے مثال واوی کی گردان: جیے:الاِتِقَادُ: آگ کاروَثن ہونا۔ صرف صغیر: اِتَّقَدَ يَتَقِدُ اِتِقَادًا ، فهو مُتَّقِدُ ، الامر منه: اِتَّقِدُ ، والنهی عنه: لَا تَتَقِدُ ، الظرف منه: مُتَّقَدُ

بإب افتعال عصمال يائى كى كردان: جيد:الاتساز: جواكميانا

صرف صغير: إِنَّسَرَ يَقَسِرُ إِنِّسَارًا ، فهو مُقَسِنُ الامرمنه: إِنَّسِنُ والنهي عنه: لَا تَقَسِنُ الطَّرِفُمنه: مُقَسَرُ ۔ (٢)

باب استفعال سے مثال واوی کی گردان: جیے: الاستینقاذ: اس روش كرنا۔

صرف صغير: استوقد يستوقد استيقادًا، فهو مُستوقد، وأستوقد يُستوقد استيقادًا

فهو مُسْتَوْقَذُ، الامرمنه: إسْتُوْقِذُ، والنهي عنه: لَاتَسْتَوْقِذُ، الظرف منه: مُسْتَوْقَدْ

باب افعال سعمثال واوى كى كردان: جيب: الإيفّاذ: روْن كرنا\_

صُرُفُ صَغِير: ﴿ أَوْقَدَ يُوْقِدُ إِيُقَادًا، فهو مُوْقِدُ، وأَوْقِدَ يُوْقَدُ اِيْقَادًا، فهو مَوْقَدُ، والرقِدُ يُؤقِدُ الْقَلَ فَهُو مَوْقَدُ. (٣) الامرمنه: أَوْقِدُ، والنهى عنه: لَاتُوْقِدُ، الظرف منه: مَوْقَدُ. (٣)

(۱) اس باب کے صیفول میں بعینہ وَ عَدَیَدِدُ کے صیفول کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔ ذکورہ تمام ابواب کی صرف کیر میں ، اُن تغیرات کے علاوہ جوہم نے بیان کئے ، کوئی اور تغیر نہیں ہوگا۔ان تمام ابواب کی صرف کیر بھی کرلی جائے۔

(۲)ان دونوں ابواب میں قاعدہ (۳) کے مطابق واؤاور یاء کوتاء سے بدل کر، تاء کا تائے افتعال میں ادغام کیا ممیا ہے۔ ۲۔

(٣)ان دونون ابواب كمصدرون بين قاعده (٣) كمطابق واؤكوياء سے بدلاكيا بـــان

(۱) ألا سنبنة أذ: اصل من الاستوقاذ بروزن الاستبنصار تها، وادُ ساكن غير منم كسره ك بعدواقع موا؛ للنا قاعده (۳) كمطابق وادكوياء سه بدل ديا، الاستينقاذ موكيا يكي تعليل الانقاذ من موكى . (۲) إِنْقَدَ اور اقْسَرَ كي تعليل، قاعده (۴) كتحت عاشيه من كلمي جامكي ب- ديكيم من ٥٠

#### سيق (٢٢)

تیسری شم: اجوف کی کردانوں کے بیان میں

بإب تعرساجوف واوى كى كردان: جيد: القول: كهنا\_

بَحَثُ الْبَاتُ فَمَلَ ماضَى معروف: قَالَ قَالَاقَالُوْا، قَالَتُ قَالَتَاقُلُنَ، قُلْتَ قُلْتُمَا قُلْتُمَ قُلْتِ قُلْتُنَّ، قُلْتُ قُلْنَا ـ (٢)

. -------

چاروں ابواب کی صرف کبیر میں ، مذکورہ دونوں تعلیلوں کے علاوہ کوئی اور تعلیل نہیں ہوئی۔

(۱) مِفُولُ اور مِفُولُهُ المرس ، واوَ كَ حَرَكت نَقَل كرك البل كواس وجهة الله كالكري كري كري المربي الموال المربي مِفُولُ المربي المفكومة في كرديا ، مِفُولُ الموكيا ، اور الف كومة في كرنے بعد ، آخر ميں تاء زيادہ كردى ، تو مِفُولُهُ الله موكيا۔ اور مِفُوالُ عن واو كى حركت نقل كرك ما قبل كواس لئے نيس دى ميال واو كے بعد "الف مدہ زائدہ" كا واقع ہونا مانع ہے ، پس ان دونوں عن مجى واوكى حركت نقل كرك ما قبل نيس دى جائے كى جركت نقل كرك ما قبل نيس كرك ما قبل نيس كرك ما قبل نيس كرك ما قبل نيس دى جائے كى جركت نقل كرك ما قبل نيس دى جائے كى جركت نقل كرك ما قبل نيس دى جائے كى جرك ما قبل نيس كى فرع ہيں۔ ا

(۲) قَالَ سے قَالَتَا تک تمام صینوں میں واؤ قاعدہ (۷) کے مطابق الف سے بدل گیا ہے ؟ اور قَالَتَا کے بعد والے صینوں میں وہ الف اجتماع سائٹین کی وجہ سے حذف ہو گیا ؟ اور واوی مفتوح احین

(۱) مستق کی بیرائے می نیس، مفوّل اور مفوّل افتال واؤکی حرکت نقل کر کے ماقبل کوندو بیند کی وجہ بیٹیں ہے کہ بیہ مفوّا اللہ کی فرع بیں؛ بلکہ می بات بیہ ہے کہ ''اسم آلہ کے وزن پر ہونا''خونقل حرکت کے لئے مالع ہے جیسا کہ ماقبل میں قاعدہ (۸) کے تحت حاشیہ بیل ''نواور الاصول'' کے حوالہ سے گذر چکا ہے، چوں کہ مفوّل اور مفوّل آلہ ہیں، اس لیے ان بیل واؤکی حرکت نقل کر کے ماقبل کوئیس دی گئی۔

بحث اثمات هم ماضى مجهول: قِيلَ قِيلَا قِيلُوا، قِيلَتَ قِيلَتَا قُلْنَ، قُلْتَ قُلْتَ قُلْتَمَا قُلْهُمْ، قُلْتَ قُلْتَمَا قُلْهُمْ، قُلْتَ قُلْتَا قُلْنَارَ (١)

بحث الهات فعل مضارع معروف: يَقْوَلُ يَقُولُونَ يَقُولُونَ ، تَقُولُ تَقُولُونَ ، تَقُولُ تَقُولُانِ يَقُلُنَ ، تَقُولُونَ ، تَقُولِيْنَ تَقُلُنَ ، الْخُولُ نَقُولُ ـ (٢)

مونے کی وجہسے فاکلمہ: قاف کوسمہ دے دیا۔ اب

(۱) قِيْلَ اصل من فُولَ تما، قاعده (۹) كى وجهت قِيلَ بوكيا، يكى تعليل قِيلَتَا تك بوتى ہے۔ اور فُلْنَ سے فُلْنَا تك تمام صينول من جب ياءاجماع ساكنين كى وجهسے عذف بوكى، تو واوى مفتور الحين بوين وجهسے فاكلمة قاف كوخمه دے ديا۔ اس

(۲) اس گردان کے تمام میٹول بیل قاف ساکن اور عین کلمہ: داؤمضموم تھا، قاعدہ (۸) کے مطابق داؤ کا صرفقاً کی کی دجہ سے حذف ہو گیا۔ سے کا ضمن قال کر کے قاف کو دیدیا۔ اور یَقُلْنَ اور تَقُلْنَ بیں وہ وا وَاجْهَاعُ ساکن کی دجہ سے حذف ہو گیا۔ سے (۳) اس گردان کے تمام صیٹول بیل قاف ساکن اور داؤمٹنو ح تھا، قاعدہ (۸) کے مطابق داؤ کا فتح نقل کرکے قاف کو دیدیا، پھر داؤکو الف اجتماع کا فتح نقل کرکے قاف کو دیدیا، پھر داؤکو الف سے بدل دیا۔ اور یَقُلْنَ اور ثُقَلْنَ بیل وہ الف اجتماع ساکنین کی دجہ سے حذف ہو گیا۔ س

(١) قَالَ اور قُلْنَ كَى بِورى تَعْلَيل قاعده (١) كَتْحَت ماشِيد يُن المعى جا يكى بـــ

(۲) قِیلَ کی پوری تغلیل قاعدہ (۹) کے تحت حاشیہ بٹر کھی جا چک ہے ، اور وہیں فلٹ کی تعلیل بھی ککیے دی گئی ہے۔ فلکن اور اس کے بعد کے تمام مینوں بیں وہی تعلیل ہوئی ہے۔

فَلْنَ اوراس كَ بِعد كِمُمَّام مِينُول بن وبن تعليل بوئى ہے۔ (٣) يَقُولُ كَ بِورى تعليل قاعده (٨) كِرِحت ماشيه بن تكسى جا يكى ہے، يَقُلْنَ اور تَقُلْنَ كَ علاوه، باتى تمام مينوں بن وبن تعليل بوئى ہے۔ يَقُلُنَ: أصل بن يَقُولُنَ بروزنِ يَنْصُونَ تقاء وادَّ مَحْرک ہے ماتبل حرف يحج ساكن ؛ للذاواؤكى حركت تقل كرك ماتبل كوديدى، يَقُولُنَ بوكيا، واؤاورلام دوساكن جَمْ بوسكنے ؛ اجماع ساكنين كى وجه سے واد كومذف كرديا، يَقُلْنَ بوكيا \_ بَي تعليل تَقُلْنَ بن بوكيا - \_

(٣) يُقَالَ كَى بُورِى تَعْلَيْلَ قاعده (٨) كِتَحت ماشيه ش كلمى جا چكى ہے، يُقَلِّنَ اور فَقَلْنَ كے علاوه باتى تمام ميغول ش وى تعليل موتى ہے۔ يُقَلِّنَ أصل ش يُقْوَلُنَ بروز ان يُفْصَوْنَ تَعَاء واؤمَّتُحرك ہے ، قَبْل حرف مَح ساكن ؛ البشاواؤكى =

#### سبق (۲۳)

بحث فى تاكيربلن در هل مستفتل معروف : لَنْ يَقُوْلَ لَنْ يَقُوْلَا لَنْ يَقُوْلُوا ، لَنْ تَقُوْلُ لَنْ تَقُوْلُ لَنْ تَقُوْلُوا ، لَنْ تَقُوْلُ اللَّهُ مَعْمُ وَفَى \* لَنْ نَقُوْلُ . لَنْ نَقُوْلُ لَا لَنْ يَقُوْلُوا ، لَنْ نَقُولُ لِي لَنْ نَقُولُ لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَكُنْ لَكُولُ لَلْ مُنْ لَكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

كَمُثُلُّى الْكِيلِي وَلَّكُلِ مَسْتَغَمَّلِ جَهُولَ: لَنَ يُقَالَ لَنَ يُقَالَا لَنَ يُقَالُوْا ، لَنَ ثَقَالَ لَنَ ثَقَالَا لَنَ يُقَلَّنَ ، لَنَ ثُقَالُوْا ، لَنَ ثُقَالِىٰ لَنَ ثُقَلَٰنَ ، لَنْ اقَالَ ، لَنْ نَقَالَ ـ (١)

بحث فى بحديكم ورفخل مضارع معروف : لَمْ يَقُلْ لَمْ يَقُوْلَا لَمْ يَقُوْلُوْا ، لَمْ تَقُلْ لَمْ تَقُوْلَا لَمْ يَقُلْنَ ، لَمْ تَقُولُوْا ، لَمْ تَقُولِي لَمْ تَقُلْنَ ، لَمَ اقُلْ لَمْ نَقُلْ ـ

يَحَثُنُّ مِحَدِيكُم ورَضَّلَ مَعْمَارِحٌ مِجْهِولُ: لَمْ يُقَلُّ لَمْ يُقَالُوْا مِلْمَ تُقَلُّ لَمْ تُقَالَا لَمْ يُقَلْنَ ، لَمْ تُقَالُوْا ، لَمْ تُقَالِىٰ لَمْ تُقَلُّنَ ، لَمْ اقَلُ لَمْ تَقَلُ \_ (٢)

بحث لام تاكير بالون تاكيره في المستفتل معروف: لَيَقُولَنَ لَيَقُولَانَ لَيَقُولُنَ لَيَقُولُانَ لَيَقُولُنَ، لَتَقُولُنَ لَتَقُولَانَ لَيَقُلُنَانَ ، لَتَقُولُنَ ، لَتَقُولِنَ لَتَقُلُنَانَ ، لَاقُولَنَ لَتَقُولَنَ ۔

بحث لام تاكيد بالون تاكيد هُفَيل منتقبل جُهُول: لَيَقَالَنَ لَيُقَالَنَ لَيُقَالَنَ لَيُقَالَنَ لَيُقَالَنَ، لَعُقَالَنَ لَتُقَالَانِ لَيَقُلْنَانِ ، لَعُقَالِنَ التَقَلْنَانِ ، لَاقَالَنَ لَنُقَالَنَ .

بحث لام تاكيد بالون تاكيد بمغيف درهل مستنتبل معروف: لَيَقُوْلَنْ لَيَقُوْلَنْ لَيَقُوْلَنْ لَيَقُوْلَنْ، لَتَقُوْلَنُ لَتَقُوْلُنْ، لَتَقُولِنْ، لَاكُوْلُنْ، لَتَقُوْلَنْ۔

(۱) اس بحث میں موائے اس تغیر کے جومضارع میں ہوا ،کوئی اور تغیر نہیں ہوا۔

(٢) لَمْ يَقُلُ اوراس كَ نَظَامُر: لَمْ تَقُلْ لَمْ أَقُلْ لَمْ نَقُلْ اور لَمْ يَقُلْنَ مِنْ "وادُ"، اور لَمْ يُقَلَ اور الله يَقُلُ اور لَمْ يَقُلُ وركَ "، اور لَمْ يُقَلِّ اور لَمْ يُقَلَ اور لَمْ يُقَلَ اور لَمْ يُقَلَ اور لَمْ يُقَلَّى الله "اجْمَا عَسَاكُمْن كَى وجهد عدف موسك السيك نظائر: لَمْ تُقَلَّى لَمْ أَقَلَ لَهُ مُقَلِّ اور لَمْ يُقَلَّى مِن الله على الله

= حركت نقل كرك ما قبل كوديدى، واؤ بهل متحرك نفاء اب اس كا ما قبل مفتوح موكميا؛ للذا واؤكوالف سے بدل ديا، يُقَانَنَ مِوكمياء الف اور لام دوساكن جمع موكئ؛ اجماع ساكفين كى وجه سے الف كوصد ف كرديا، يُقَلَّنَ موكميا \_ كى تعليل تُقَلِّنَ عِن مِولَى ہے۔ بحث لام تاكيد بالون تاكيد بمغيفه در خواستنعبل جهول: لَيَقَالَنَ، لَيَقَالَنَ، لَتُقَالَنَ، لَتُقَالَنَ، لَتُقَالَنَ، لَتُقَالِنَ، لَاٰقَالَنَ، لَتُقَالَنَ۔ (١)

# سبق (۱۷)

(۱) لام تاكيد بانون تاكيدكى إن چاركردانول ش بعى ، سوائے اس تغير كے جومضارع ش بوا ہے اوركوكى تغير بيس بوا۔

" (۲) قُلْ: اصل میں تَفُولَ تَفاء علامت مضارع کوحذف کرنے کے بعد، قاف متحرک رہا؛ للندا آخر میں وقف کرویا، فُولْ ہوگیا، پھروا وَاجْمَاعُ ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگیا، فُلْ ہوگیا۔

بعض حفرات امرکوامل اسے بناتے ہیں، اُن کنزدیک قُلُ: اُمل میں اَقُوْ اُن تھا، واو کی حرکت اُقل کرکے ماتبل کودبدی، پھرواو کواجھاع ساکنین کی وجہ سے حذف کردیا، اور ضرورت ندر بنے کی وجہ سے مزوع سے ہمزہ و مل کو بھی حذف کردیا، قُل ہوگیا۔ ای طرح امر کے دومر سے میغول کو بھی بھولیا جائے۔
مربالام اور نہی کے صیفے بنی جحد بلم کے میغول کی طرح ہیں، اُن میں بھی مواقع جزم میں واو اور الف اجھاع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئے ہیں : جیسے : اُنے قُل اور اَلا تَقُلْ اِلَّ اِلْ صیغول کو انہی پر قیاس کرلو۔
جو واو اور الف مواقع جزم میں اجھاع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوجاتے ہیں ، وہ امرونی

(۱) فال: اصل میں افول بروزن انصر تھا، واؤمتخرک ہے ماقبل حرف سی سائن ؛ لہذا قاعدہ (۸) کے مطابق واؤکی حرکت نقل کرکے ماقبل کو دیدی ، افول ہوگیا، واؤاور لام دوساکن جمع ہوگئے ؛ اجتماع ساکھین کی وجہ سے واؤکو حذف کرویا، افالی ہوگیا، پھر ابتدا بالسکون کے تم ہوجانے کی وجہ سے جمزہ وصل کی ضرورت ندری ؛ لہذا شروع سے ہمزہ وصل کی خذف کرویا، فال ہوگیا۔

(٢) يعن تعليل سے بيل فل مضارع كى جواصل تنى ،أس سامريناتے بين، كرأس بي تعليل كرتے بيں۔

بحث امرحا شرمعروف بالون تقيله: فُولَيَّ، فُولَانٍ، فُولُنَّ، فُولِنَّ عُلْنَانٍ ـ

بحث امرِفا ثب ويَتَكَلَم مُعروف بالون هُيَلِد: لِيَقُولَنَّ، لِيَقُولَانِّ، لِيَقُولُنَّ، لِيَقُولُنَّ، لِتَقُولُنَّ، لِتَقُولُنَّ، لِتَقُولُنَّ، لِتَقُولُنَّ، لِتَقُولُنَّ، لِتَقُولُنَّ، لِتَقُولُنَّ، لِيَقُولُنَّ، لِيَقُولُنَّ، لِيَقُولُنَّ.

بحث امرجيول بالون هيله: لِيقَالَنَ، لِيقَالَانِّ، لِيقَالَنَ، لِيقَالَنَ، لِيُقَالَنَ، لِيُقَالَنَ. لِيُقَالُنَ، لِيُقَالِنَ، لِيُقَلِّنَانَ، لِإِنَّالَنَ، لِيُقَالَنَ.

بحث امرحا ضرمعروف بإلوان خفيفه: فُولَنَ، فُولَنَ، فُولِنَ.

بحث امرعًا تب ويختكم معروف بالول بمغيفه: لِيَقُولَنَ، لِيَقُولُنَ، لِيَقُولُنَ، لِيَقُولُنَ، لِاكُولَنَ، لِاكُولَنَ، لِنَقُوْلَنُ۔

بحث امرجمول بالون معيفه: ليفاكن، ليقائن، لِنقالَن، لِنقالَن، لِنقالِن، لِأَقَالَن، لِنقَالَن، لِنقَالِن، لِنقَالَن، لِنقَالِن، لِنقَالَن، لِنقَالَن

# سبق(۵۵)

بحث ثمي معروف: لَايَقُلْ، لَايَقُولَا، لَايَقُولُوا، لَاتَقُلْ، لَاتَقُولُوا، لَاتَقُولُوا، لَا تَقُولُوا، لَا تَقُولِيْ، لَاتَقُلْنَ، لَااقَلْ، لَانَقُلْ۔

بحث نمى معروف بالون هيله: لَايَقُوْلَنَ، لَايَقُوْلَانِ، لَايَقُوْلُنَ، لَايَقُوْلُنَ، لَاتَقُوْلَنَ، لَاتَقُولَانِ، لَايَقْلُنَانَ، لَاتَقُوْلَنَ، لَاتَقُولِنَ لَاتَقُلْنَانَ، لَااَقُولَنَ، لَانَقُولَنَ.

بحث نمى جمول بالون هيله: لَايْقَالَنَ، لَايْقَالَانَ، لَايْقَالُنَ، لَايْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ. لَائْقَالُنَ، لَائْقَالُنَ.

بحث نمى معروف بالوك محقيفه: لَايَقُوْلَنْ، لَايَقُولُنْ ، لَاتَقُوْلَنْ، لَاتَقُوْلُنْ، لَاتَقُوْلُنْ، لَاتَقُوْلِنْ، لَااقُوْلَنْ، لَانَقُوْلَنْ۔

؞ ڪٽنمي جمهول ۽ توك محقيقہ: لَايَقَالَن، لَايَقَالُن، لَاثَقَالُن، لَاثَقَالُن، لَاثَقَالُن، لَاثَقَالِن، لَا اَقَالَنْ، لَانْقَالَہٰ۔ بحث أهم فاعل: قَائِلْ، قَائِلَانِ، قَائِلُونَ، قَائِلَةْ، قَائِلَتَانِ، قَائِلَاتْ۔ (١) بحث أهم مفحل: مَقُولُ، مَقُولَانِ، مَقُولُونَ، مَقُولَةْ، مَقُولُتَانِ، مَقُولَاتْ۔ (٢)

(۱) قَائِلْ: اصل میں قاوِلْ تھا، قاعدہ (۱۷) کے مطابق واؤکوہمزہ سے بدل دیا، قائِلْ ہوگیا۔ اس ای طرح دوسر مے صیخوں میں کیا گیا ہے۔

(۲) مَقُوْلُ: اصل مِس مَقُوْوُلُ تَعَا، قاعدہ (۸) کے مطابق واو کی حرکت نقل کرکے ماقبل کودے کر، واو کواجماع ساکنین کی وجہ سے حذف کردیا، مَقُوْلُ ہو گیا۔ ۲۔

فا مکرہ: اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس طرح کے مواقع میں پہلا واؤ حذف ہوتا ہے، یا دومرا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ دومرا واؤ حذف ہوتا ہے: اس لئے کہ وہ زائد ہے، اورزائد حذف ہونے کے زیادہ لاکق ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا واؤ حذف ہوتا ہے: کیوں کہ دومرا واؤائم مفعول کی علامت کا ہے، اور علامت کو حذف ٹیس کیا جاتا۔ اگر چدا کشر علماء نے دومرے واؤ کے حذف کورائ قرار دیا ہے: محرراقم کے نزدیک پہلے واؤ کو حذف کرنا رائے ہے: اس لئے کہ عوا دستور کی ہے کہ اس طرح کے دوساکن حرقوں میں سے پہلے کو حذف کیا جاتا ہے، خواہ وہ زائد ہویا اصلی: البندااس کواس کے طرح کے دوساکن حرقوں میں سے پہلے کو حذف کیا جاتا ہے، خواہ وہ زائد ہویا اصلی: البندااس کواس کے نظائر سے الگ نہیں کرنا جاتے۔

کلتہ: اس طرح کے مواقع میں ظاہر کے اعتبار سے کوئی شرو اختلاف معلوم ہیں ہوتا؛ کیوں کہ ہر صورت میں مفوق ہوتا ہے، خواہ پہلے واؤ کو حذف کیا جائے یا دوسرے کو، مولا ناصصت اللہ صاحب سہار ن پوری نے دشرح خلاصة الحساب میں لفظ ' زخطن ' کے غیر منصرف ہونے کے بیان میں ، اس سلسلے میں ایک اچھی بات کھی ہے، وہ یہ ہے کہ: فقی مسائل میں اس طرح کے اعتلافات کا شمر و اختلاف کا شمر و افتلاف نکل آتا ہے، مثلاً: کسی شخص نے تشم کھائی کہ: میں آج زائد واؤ نہیں بولوں گا، پھر وہ لفظ اختلاف کئی آتا ہے، مثلاً: کسی شخص نے تشم کھائی کہ: میں آج زائد واؤ نہیں بولوں گا، پھر وہ لفظ اختلاف کئی آتا ہے، مثلاً: کسی شخص نے تشم کھائی کہ: میں آج زائد واؤ نہیں بولوں گا، پھر وہ لفظ ان کے ذہب

ہدایت: طلبہ سے اسم ظرف، اسم آلد، اور اسم تفضیل کی مجی صرف کبیر کرائے کے بعد، جو صیفے تعلیل شدہ ہوں اُن کی تعلیل کرائی جائے۔ تعلیل کرائی جائے۔

<sup>(</sup>١) قَائِلْ كَ يورَى تَعْلَيل قاعده (١١) كَتْحَت حاشيه بي يَكْسى جا يكى بـــ و يكينة من ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) مَقُولَ کَی پوری تعلیل قاعدہ (۸) کے تحت حاشیہ شرکھی جا چکل ہے۔ دیکھیے میں: ۴۷ الاست میں میں میں میں استان کی کھی وہ سے میں میں انتظامی ہوئے ہوئے ہوئے کا میں میں انتظامی ہوئے ہوئے کا میں می

### سبق (۲۷)

# باب ضرب سے اجوف بائی کی کردان: جے: اَلْهَنعُ: بَينا۔

صرف صغير: بَاغ يَبِيْغ بَيْعًا, فَهُو بَائِغ, وبِيْعَ يَبَاغ بَيْعًا, فَهُو مَبِيْغ ،الامر منه: بغ، والنهى عنه: لَاتَبِغ الظرف منه: مَبِيْغ والآلة منه: مِبْيَعْ ومِبْيَعَةُ ومِبْيَاعُ وتثبيتهما: مَبِيْعَانِ ومِبْيَعَانِ ومِبْيَعَتَانِ ومِبْيَعَتَانِ ومِبْيَعَانِ ، والجمع منهما: مَبَايِغ ومَبَايِئِغ افعل التفضيل منه: أبْيَغ والمؤنث منه: بُوغى أب وتثنيتهما: أبْيَعَانِ وبُوعَيَانِ ، والجمع منهما: أبْيَعُونَ وأبَايِغ وبُيَعْ والمؤنث منه المؤنث منهما: أبْيَعُونَ وأبَايِغ وبُيَعْ والمؤنث منه منهما: أبْيَعُونَ وأبَايِغ وبُيَعْ والمؤنث منهما: أبْيَعُونَ وأبَايِغ وبُيَعْ والمؤنث منهما: أبْيَعُونَ وأبَايِغ وبُيْعَ الله وبُؤعَيَاتْ . (ا)

بحث الهات فعل ماضى معروف: بَاعَ، بَاعَا، بَاعُوْا، بَاعَتْ، بَاعَتَا، بِعْنَ، بِعْتَ، بِعْثَمَا بِعْتُمْ، بِعْتَنَ، بِعْثَ، بِعْثَ، بِعْثَا۔ (٢)

کے مطابق وہ حانث ہوجائے گا؛ اور جودوس بے واؤ کو حذف کرنے کے قائل ہیں، ان کے ذہب کے مطابق حانث ہوگا۔ یا کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ: اگر تونے آئ زائدواؤ کا تکلم کیا تو تخصے طلاق، مطابق حانث مفاد مفود تن کرنے کے خدہب کے مطابق طلاق پڑ جائے گی، اور دوسرے واؤ کو حذف کرنے کے خدہب کے مطابق طلاق پڑ جائے گی، اور دوسرے واؤ کو حذف کرنے کے خدہب کے مطابق طلاق نہیں پڑے گی۔

(۱) اس باب بین اسم ظرف صورة اسم مفعول کے ہم شکل ہوگیا ہے: اس لئے کہ اسم ظرف بین قاعدہ (۸) کے مطابق عین کلے: یاء کی حرکت نقل کر کے قاکلہ: باء کو دیدی: اوراسم مفعول بین عین کلے: یاء کی حرکت نقل کر کے قاکلہ: باء کو دیدی: اوراسم مفعول بین عین کلے: یاء کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیدیا، پھر ماقبل کے کمور ہوجائے کی وجہ ہے 'واومفعول' کو یاء سے بدل دیا، چناں چہاسم ظرف بھی مقبیع ہے جو اصل بین منبؤ عقاء اوراسم مفعول بھی مقبیع ہے جواصل بین منبؤ عقا۔ اب

(۲) بَاعَ: سے آخرتک تمام صیغوں میں ، قاعدہ (ے) کے مطابق یاء کوالف سے بدل دیا ، اور باعقا کے بعد والے سے بدل دیا ، اور باعقا کے بعد والے صیغول میں اُس الف کواجتماع ساکھین کی وجہ سے حذف کرنے کے بعد معتمل عین (۱) بؤ طی: اصل میں بیعلی بروزن حشو ابی تھا ، یا وساکن فیررغم ضمہ کے بعد واقع ہوئی ؛ البدا قاعدہ (۳) کے مطابق یا وکوواؤے بدل دیا ، بؤ طی ہوگیا۔

(٢) مَنِيغ اسم مفعول كى يورى تعليل قاعده (٨) كتحت حاشيد من المحى جا چكى ب- و كيمة بن ٢٠٠

بحث الهات همل ماضى مجهول: بنع ،بنعا،بنعوا، بنعث، بنعكا، بغن، يغت، بعث، بعث، بعث، بعث، بعثما بغث، بعثما بعث، بعثما وعثم، بعثما المعتم، بعثما المعتم، بعثم المعتم، بعثم، بع

بحث الهات فتل مضارع معروف: يَبِيْغ ،يَبِيْعَانِ،يَبِيْعُونَ ، تَبِيْغ، تَبِيْعَانِ ، يَبِعْنَ، تَبِيْعُوْنَ، تَبِيْوِيْنَ،تَبِعْنَ،آبِيْخ،نَبِيْغ-(۲)

بحث البات هم معنارع مجول: يُهَاعُ، يُهَاعُونَ، يُهَاعُ، لِهَاعُونَ، لَبَاعُ، لَبَاعُانِ، يُهَنَ، لَبَاعُونَ، لَبَاعُ، لِبَاعُانِ، يُهَنَّ، لَبَاعُ، لَبَاعُ، لَبَاعُ۔ (٣)

#### سبق(۷۷)

بحث فى تاكيدبلن درفتل متنفتل معروف: لَنْ يَبِيْعَ، لَنْ يَبِيْعَا، لَنْ يَبِيْعُوا، لَنْ تَبِيْعَ، لَنْ تَبِيْعَا، لَنْ يَبِعْنَ، لَنْ تَبِيْعِى، لَنْ تَبِعْنَ، لَنْ آبِيْعَ، لَنْ نَبِيْعَ۔ تَبِيْعَا، لَنْ يَبِعْنَ، لَنْ تَبِيْعِى، لَنْ تَبِعْنَ، لَنْ آبِيْعَ، لَنْ نَبِيْعَ۔ يحث فى تاكيدبلن درفتل مستقبل جمول: لَنْ يُبَاعَ، لَنْ يُبَاعَا، لَنْ يُبَاعُوا، لَنْ تُبَاعَ،

یائی ہونے کی وجہسے فاع کمہ: باء کو کسرہ ویدیا۔ ا

(۱) بینج اصل میں بیبخ تھا، قاعدہ (۹) کے مطابق یاء کا کسر وُقل کرکے باء کو دیدیا، بینج ہو گیا۔

\* سیفن سے آخر تک تمام صیغوں میں یاءاجتماع ساکٹین کی وجہسے حذف ہوگئ ہے۔

(۲) اس گروان کے تمام صیغوں میں قاعدہ (۸) کے مطابق یاء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کو دی

مین ہے، اور قبیفن سے اور قبیفن میں یاءاجتماع ساکٹین کی وجہسے حذف ہوگئ ہے۔

(۳) اس گروان میں یُقَالُ، یُقَالَا ہن۔۔۔۔کی طرح تعلیل کرلی جائے۔

(١) بَاعَ اوربِعْنَ كَى بِورى تَعْلِيل قاعده (٤) كِرْحت حاشيه يس لَكُسى جايكى بـــد يكين عن ٢٠٤

(۲) بنع کی پوری تعلیل قاعدہ (۹) کے تحت حاشید میں کھی جا چکی ہے۔ اور وہیں بغث جمہول کی تعلیل میں لکھ دی من اسے ب بغن اور اس کے بعد کے تمام میغول میں وہی تعلیل ہوئی ہے۔

(۳) يَبِهُنَ: أصل مِن يَبْيِهُنَ بروز إن يَصْبِ إِن تَهَا، يا مِتْحَرك بِ الله رَفْ يَحِي ساكن ؛ البنرا قاعده (۸) كے مطابق يا وي حركت الله من البندا قاعده (۸) كے مطابق يا وي حركت الله كركت الله كوريدى ، يَبِيْهُنَ بوكيا، يا واور هين دوساكن جمع بوصح ؛ اجتماع ساكنين كى وجدس يا وكوحذ ف كرديا، يَبِهْنَ بوكيار يكي تعليل تَبِهْنَ مِن بولَي ہے۔

لَنْ لَهُاعًا مِلْنَ يُعَنِّى لَنْ لَهُاعُوا إِلَىٰ لَهُاعِي الْنَالَبُعُنَ الْنَالِعَ الْنَالِعَ الْنَالِعَ ال

بحث في بحديكم درفتل مضارع معروف: لَمْ يَبِعْ ، لَمْ يَبِيْعًا ، لَمْ يَبِيْعُوا ، لَمْ تَبِعْ ، لَمْ

تَهِيْعَا ، لَمْ يَبِعْنَ ، لَمْ تَبِيْعُوْ ا ، لَمْ تَبِيْعِي ، لَمْ تَبِعْنَ ، لَمْ أَبِعْ ، لَمْ نَبغ ـ

بحث نق جديكم ورفعل مضارع مجهول: لَمْ يَبَعْ، لَمْ يَبَاعَا، لَمْ يَبَاعُوا، لَمْ تُبَعْ، لَمْ تُبَاعَا،

لَمْ إِبَعْنَ، لَمْ تُبَاعُوْا، لَمْ تُبَاعِي، لَمْ تُبَعْنَ، لَمْ أَبَعْ، لَمْ أَبْعُ، لَمْ أَبْعُ أَبْعُ لَمْ أَبْعُ فَيْ أَلْمُ أَبْعُ لَمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَبْعُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلِ

بحث لام تاكيد بانون تاكيد تقيل دونعل مستقبل معروف: لَيَهِيْعَنَّ ، لَيَهِيْعَانَ ، لَيَهِيْعَنَّ ،

لَكِينَعْنَ, لَكِينَعَانِّ, لَيَهِعْنَانِّ, لَتَهِيْعَنَّ, لَكِينِعِنَّ, لَكِينَعَنَّ, لَاَيِنَعَنَّ, لَنَينَعَنَّ

بحث لام تاكيد بانون تاكيد تقيله ورفعل مستنتبل جيول: لَيْهَاعَنَّ ، لَيْهَاعَانَ ، لَيْهَاعُنَّ ،

لَتْبَاعَنَّ ، لَكْبَاعَانِّ ، لَيْبَعْنَانِّ ، لَتُبَاعُنَّ ، لَكْبَاعِنَّ ، لَكْبَاعَنَّ ، لَلْبَاعَنَّ ، لَكُبَاعَنَّ .

بحث لام تاكيد باثون تاكيد بمنفيفه درهل سنتعبَل معروف: لَيَهِيْعَنَ، لَيَهِيْعُنَ، لَيَهِيْعُنَ، لَيَهِيْعُنَ، لَتَهِيْعَنَ، لَتَهِيْعِنْ، لَآبِيْعَنْ، لَنَهِيْعَنْ.

بحث لام تاكيد بالون تاكيد مخفيفه در فعل مستقبل مجهول: ليَهَاعَنَ، لَيَهَاعُنَ، لَعُهَاعَنَ، لَعُهَاعَنَ، لَعُهَاعُنَى لَعُهَاعِنَ، لَا بُهَاعُنَى لَعُهَاعَنَ۔

### سبق(۷۸)

يحث امرحا ضرمعروف: بغيرنيعا، بيغوا، بييعي، بغن (٣)

(۱) فعل مضارع کی بحث میں جو تغیر ہواہے، اُس کے علاوہ اِس بحث میں کو کی نیا تغیر تبیں ہوا۔
(۲) اس بحث میں لَمْ مَنِیعَ، لَمْ اَبِعَ، لَمْ أَبِعَ، لَمْ مَنِعِم وف کے میٹوں میں" یاءً اور لَمْ مَنِیعَ، لَمْ اَبِعْ، لَمْ أَبِعْ، لَمْ أَبِعْ، لَمْ أَبِعْ، لَمْ أَبِعْ، لَمْ أَبِعْ، لَمْ أَبِعْ، لَمْ أَبَعْ، لَمْ أَبَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) ان كى تعليل كے لئے، قائدہ (۸) كے تحت ماشيش (ص: ۷۷) پر نَهٰ يَقُلُ اور نَهٰ يَقُلُ كى تعليل و كِيمه لى جائے۔ (۲) بغ: اصل ميں انهيغ بروزن اصرِ ب نتھا، يا مِتخرك ہے ما قبل حرف مجھے ساكن: البقا قاعدہ (۸) كے مطالق يا م ك

بحث امرفا ثب ويتكلم معروف: لِيَهِ فَي لِيَهِ الْمَبِيغَةِ الْمَبِيغَةِ الْمَبِيغَةِ الْمَبِيغَةِ الْمَبِيغَةِ اللّهِ الْمَبَعِلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بحث امرحا ضرمعروف بالول هيله: بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيُعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، بِيْعَنَّ، لِيَبِيْعَنَّ، لِيَبِيْعَنَّ.

**بحث امرججول بالون تقيلہ: لِ**يَهَاعَنَّ، لِيَهَاعَانَ، لِيَهَاعَنَّ، لِعُهَاعَنَّ، لِعُهَاعَنَّ، لِعُهَاعَانَ، لِيهَعْنَانَ، لِعُهَاعْنَ، لِعُهَاءِنَّ، لِعُهُعْنَانَ، لِاثْهَاعَنَّ، لِعُهَاعَنَّ۔

بحث امرحا مسرمعروف بانون مخفيف إينعَن بينعَن بينون

بحث امرغائب ومتكلم معروف بالون مخفيفه: لِتَبِيْعَنَ، لِتَبِيْعُنَ، لِتَبِيْعَنَ، لِأَبِيْعَنَ، لِآبِيْعَنَ، لِتَبِيْعَنَ بحث امرججول بالون مخيفه: لِيَهَاعَنَ، لِيُهَاعَنَ، لِتَبَاعَنَ، لِتُبَاعَنَ، لِتُبَاعِنَ، لِابَاعَنَ، لِبُهَاعَنَ

#### سبق (۲۹)

يحت لمحامم وف: لَايَهِ لَايَهِ عَمَا لَايَهِ عَوْا، لَاتَهِ عَ لَاتَهِ عَا لَايَهِ عَلَ، لَاتَهِ عَوْا،

(۱) جو" یاء "بغیں اجہاع ساکھن کی وجہ سے حذف ہوگی تھی، وہ بینعَنَ بیں عین کے مفتوح موجانے کی وجہ سے والیس آگئی ہے۔اب

امر بالام اور نهی کے صینے : تنی جحد بلم کے صینوں: لَمْ مَنِیعْ، لَمْ مَنِیعْ الله مَالِم الله مُنْ الله مَالِ م جب نون تقیلہ یا منفیفہ آخر میں آئے گا، تو یائے محذوف واپس آجائے گی۔

حرکت نقل کر کے ماقبل کودیدی ماہینے ہوگیا، یا واور مین دوسا کن جمع ہو سکتے ؛ اجتماع ساکنین کی وجہسے یا وکوحذف
کر دیا ماہنے ہوگیا، پھر ابتدا بالسکون کے فتم ہوجانے کی وجہسے شروع میں جمز اُ وسل کی ضرورت نہ رہی ؛ لہٰذا شروع سے ہمز اُ وسل کو بھی حذف کر دیا ہی ہوگیا۔

(۱) كيول كربغين ياءاجماع ساكفين كى وجرسة حذف موفئ عنى ، اورنون تقيله اورنون مخفيفه كى وجرسة جب الجل: عين يرفقه آجائي الواجماع ساكفين باتى نبيس رج كا؛ للذاحذف شده ياءواليس آجائي -

لَاتَبِيْمِيْ، لَاتَبِعْن، لَا أَبِغ، لَانَبِغ.

بحث نمى مجمول: لَايَتِغ، لَايُتَاعَا، لَايَتَاعُوا، لَاثْتِغ، لَاثْتَاعًا، لَايَتَاعُوا، لَاثْتَاعًا، لَاثَتَاعُوا، لَاثْتَاعِيْ، لَاثْتَعْنَ، لَاابُعْ، لَاثْتِغَـ

بحث نمى معروف بالول هيله: لايبيغنَ، لايبيغانَ، لايبيغنَ، لايبيغانَ، لايبيغنَ، لاتبيغانَ لايبغنانَ، لاتبيغنَ، لاتبيعِنَ، لاتبِعثَانَ، لاأبِيعَنَ، لانبِيعَنَ۔

بحث نمى جمهول بالون تعميله: لَايُهَاعَنَّ، لَايُهَاعَانِّ، لَايُهَاعَنَّ، لَابُهَاعَنَّ، لَابُهَاعَنَّ، لَابُهَاعَانِ لَايُهَعْنَانِ، لَاثْبَاعْنَ، لَاثْبَاعِنَّ، لَاثْبَعْنَانِّ، لَاأْبَاعَنَّ، لَاثْبَاعَنَّ۔

پخت نمی معروف بالوك مخ**يف**ه: لَا يَبِيْعَنْ، لَايَبِيْعَنْ، لَا تَبِيْعَنْ، لَا تَبِيْعَنْ، لَاتَبِيْعَنْ، لَا اَبِيْعَنْ، لَانَبِيْعَنْ۔

بحث نمى جمهول بالون مخفيفه: لَا يُبَاعَنْ،لَايُبَاعُنْ، لَاثِبَاعُنْ،لَاثِبَاعُنْ، لَاثْبَاعُنْ، لَاثْبَاعِنْ، لَا أَبَاعَنُ،لَاثِبَاعَنْ۔

بحث اسم قاعل: بَائِعْ، بَائِعَانِ، بَائِعُوْنَ، بَائِعَةْ، بَائِعَتَانِ، بَائِعَاثُ. (١) بحث اسم مفحل: مَبِيْعُ نَ، مَبِيْعُوْنَ، مَبِيْعَةْ، مَبِيْعَتَانِ، مَبِيْعَاثُ. (٢)

#### سبق(۸۰)

باب سَمِعَ ـــاجوف واوى كى كردان: جيد: اَلْخَوْفُ: دُرنا ـ مرف صغير: خَافُ يُخَافُ خَوْفًا، فهو مَخْوْفُ، وخِيفَ يُخَافُ خَوْفًا، فهو مَخْوْفُ، الامر منه: خَفْ، والنهى عنه: لَاتَخَفْ، الظرف منه: مَخَافْ، والاكة منه:

(۱) اس بحث كي تمام مينول مين قاعده (۱۷) كيمطابق ياء كوجمزه سے بدل ديا كيا ہے۔ اب (۲) مَبِيغ كي تعليل بيجھے كذر يكل ہے۔ ٢- اسم مفعول كياتى تمام مينوں ميں محى وائ تعليل بوئى ہے۔

<sup>(</sup>۱) تیانع میراس میں بابیغ بروزن ونسادِ ب تفاء یا والیے اسم کے میں کلدی جگدواقع موئی جو فَاعِلْ کے وزن پر ہے، اوراس کے قتل میں تعلیل موئی ہے؛ لہذا قاعدہ (۱۱) کے مطابق یا وکو ہمزہ سے بدل دیا، بَالِیغ مو کیا۔ یہی تعلیل اس بحث کے باتی تمام میغوں میں موئی ہے۔ (۲) دیکھئے: ص: ۱۹۷

مِخُوَفْ ومِخُوَفَةً ومِخُوَافُ, وتثنيتهما: مَخَافَانِ ومِخُوَفَانِ ومِخُوَفَتَانِ ومِخُوَافَانِ، والجمع منهما: مَخَاوِفُ ومَخَاوِيْفُ، افعل التفضيل منه: أَخُوَفُ، والمؤنث منه: خُوْفُی، و تثنيتهما: أَخُوْفَانِ وِخُوْفَيَانِ، والْجمع منهما: أَخُوَفُوْنَ واَخَاوِفُ وَخُوْفُ وَخُوْفَيَاتْ.

بحث الثمات هل ماضى معروف: خَافَ عَافَا خَافَوْا، خَافَتُ خَافَقَا خِفْنَ السَّ ، خِفْتَ خِفْتُمَا خِفْتُمْ، خِفْتَ، خِفْتُ، خِفْتُ خِفْنَا۔ (۱)

بحث الهات فعل ماضى مجهول: خِيْفَ عِيْفَا خِيْفُوْا، خِيْفَتْ خِيْفَتَا خِفْنَ، السِيفُتَ خِيْفَتَا خِفْنَ، السيفَتَ خِفْتُمَا خِفْتُمْ، خِفْتَ خِفْثَ، خِفْتُ خِفْنَا۔

بحث اثمات فتل مضارع معروف: يَخَافَ يَخَافَانِ يَخَافُونَ، ثَخَافُ ثَخَافُانِ يَخَفْنَ، ثَخَافُوْنَ، ثَخَافِيْنَ ثَخَفْنَ، اَخَافُ نَخَافُ.

(۱) جفن سے آخرتک تمام مینوں میں، عین کلے: واؤ کو حذف کرنے کے بعد، عین کلہ کے مصور ہونے کی وجہ سے، فاکلہ: خاء کو کسرہ دیدیا گیا ہے۔ باتی صیغوں میں اُن قواعد کے مطابق تعلیل مکسور ہونے کی وجہ سے، فاکلہ: خاء کو کسرہ دیدیا گیا ہے۔ کرلی جائے جوہم نے بیچے کھے ہیں اور جن کے مطابق 'فقال '' کی گردان میں تعلیل ہوئی ہے۔ (۲) مضارع معروف وجہول کی دونوں گردانوں میں نِقالی، نِقالان کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔

(۱) خِفْنَ: امن من خَوِ فَنَ بروزن منسِعِفَنَ تَعا، واؤمَنْحرك بِ الْبَلْ مَنْوْح: لِبْدَا قاعده (٤) كِيمطابل واوَكوالف سے بدل دیا، خافن ہوگیا، الف اور فاء دوساكن جمع ہوگئے؛ اجتماع ساكٹين كی دجہ سے الف كوحذف كردیا، خَفْنَ ہوگیا، پھرمنتل عین وادى کمور العین ہونے كی وجہ سے فاكلمہ: خاءكوكسره دیدیا، خِفْنَ ہوگیا۔ بہی تعلیل اس كے بعد كے مینوں میں ہوئی ہے۔

(۲) بعفن (جبول): اصل میں خوفن بروزن سبعف تھا، واؤفعل ماضی مجبول کے عین کلمہ کی جگہ واقع ہوا؛ لائدا قاعدہ (۹) بعفن الله کی حرکت دورکرنے کے بعد، واؤ کی حرکت نقل کرے ماقبل کو دیدی، جوفئ ہوگیا، پھر قاعدہ (۳) کے مطابق واڈ کو یاء سے بدل دیا، جیفن ہوگیا، یا واور فاو دوساکن جمع ہوگئے ؛ اجماع سائنین کی دجہ سے یاء کو حذف کردیا، جفن ہوگیا۔ بہی تعلیل اس کے بعد کے میغوں میں ہوئی ہے۔

# سبق(۸۱)

بحث تنى تاكير بلن ورفعل مستنتبل معروف: لَنْ يَخَافَ لَنْ يَخَافَ لَنْ يَخَافَ لَنْ يَخَافَ الَنْ يَخَافُوا، لَن تَخَافَ لَنْ تَخَافَالَنْ يَخَفْنَ، لَنْ تَخَافُوا، لَنْ تَخَافِئ لَنْ تَخَفْنَ، لَنْ آخَافَ لَنْ نَخَافَ.

كَتُلُغُى ثَاكِيرِ بِلن ورقعل مستعمَّل مجيول: لَنْ يُنَحَافَ لَنْ يُنَحَافَا لَنْ يُنَحَافُو ا، لَنْ تُحَافَ لَنْ تُحَافَالَنْ يُنْحَفْنَ، لَنْ تُحَافُو ا، لَنْ تُحَافِئ لَنْ تُحَفِّنَ، لَنْ أَحَافَ لَنْ نُحَافَ.

كَتُكُنِّ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِ وَلَّكُلِ مَصْمَارِحُ مَعْرُوفْ: لَمْ يَخَفُ اللَّمْ يَخَافَا لَمْ يَخَافُوا ، لَمْ تَخَفُ لَمْ تَخَافَا لَمْ يَخَفِّنَ ، لَمْ تَخَافُوا ، لَمْ تَخَافِئ لَمْ تَخَفْنَ ، لَمْ اَخَفْ لَمْ نَخَفْ .

بَحْثُ ثَنِي جَدَيْكُم ورَصَّلَ مَصْارِعٌ مِجْيُولَ: لَمْ يُنَحَفُ لَمْ يُحَافَا لَمْ يُحَافُوٓا ، لَمْ تُحَفُ لَمْ تُحَافَا لَمْ يُحَفُّنَ ، لَمْ تُحَافُوٓا ، لَمْ تُخَافِئ لَمْ تُحَفِّنَ ، لَمْ أَحَفُ لَمْ لُحُفُ .

بحث لام ثاكيد بالون ثاكيده للم يمثيله ورفعل مستنتم معروف: لَيَخَافَنَ لَيَخَافَانِ لَيَخَافَنَّ، لَتَخَافَنَ لَتَخَافَانِ لَيَخَفْنَانِ ، لَتَخَافَنَ ، لَتَخَافِنَ لَتَخَفْنَانِ ، لِاَخَافَنَ لَنَخَافَنَ ـ

بحث لام تاكيديا ثون تاكيدتغيله در هل مستنتبل جيول: لَيَحَافَنَ لَيْحَافَانِ لَيَحَافَنَ، لَيُحَافَنَ، لَتُحَافَنَ، لَتُحَافَنَ، لَتُحَافَنَ، لَاُحَافَنَ لَتُحَافَنَ، لَاُحَافَنَ لَتُحَافَنَ، لَاُحَافَنَ لَتُحَافَنَ، لَاُحَافَنَ لَتُحَافَنَ، لَاُحَافَنَ لَتُحَافَنَ، لَاُحَافَنَ لَتُحَافَنَ لَتُحَافَنَ.

بحث لام تاكير بالون تاكير بخفيفه ورفعل مستعبل معروف: لَيَخَافُنُ، لَيَخَافُنُ، لَنَخَافَنَ، لَتَخَافُنُ، لَتَخَافِنُ، لَاَخَافَنَ، لَنَخَافَنَ۔

بحث لام تاكير بالون تاكير خفيفه در تعل مستفتل مجول: لَيْخَافَنْ، لَيْخَافُنْ، لَتُخَافُنْ، لَتُخَافُنْ لَتَخَافَنْ، لَتَخَافِنْ، لَاْخَافَنْ، لَنْخَافَنْ۔

### سبق (۸۲)

بحث امرحاضرمعروف: خَفَ، استَحَافًا، خَافُوّا، خَافِيْ، خَفَنَ۔ (۱) بحث امر غاتب وتشكلم معروف: لِيَخَفْ، لِيَخَافًا، لِيَخَافُوْا، لِتَخَفْ، لِيَخَافًا، لِيَخَافُوا، لِتَخَفْ، لِتَخَافًا، لِيَخَفْنَ لِأَخَفُ، لِنَخَفْ.

كَتُ امرمجُول: لِيُخَفَّ، لِيُخَافَا، لِيُخَافُزا، لِفَخَفْ، لِفَخَافَا، لِيُخَفُّنَ،لِفَخَافُوا، لِثَخَافِئَ،لِثَخَفْنَ،لِأَخَفُ، لِنُخَفْ.

بحث امرحا ضرمعروف بالون تُقلِله: خَافَنَ، خَافَانَ، خَافَنَ، خَافَنَ، خَافِنَ، خَافِنَ، خَفْنَانِ۔ (٢)

(۱) خَفْ: کو تَخَوافْ سے بنایا گیاہے، اس طرح کہ علامت مضارع: تاءکو حذف کرنے کے بعد، چوں کہ پہلا حرف منخرک رہاء اس لئے آخری حرف کوساکن کردیا، پھرالف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگیا، خف ہوگیا۔اور خوافاکو تنخوافان سے بنایا گیا ہے، اس طرح کہ علامت مضارع کو حذف کردیا، خوافا ہوگیا۔

امرحاضرمعروف کے تثنیہ وجمع فدکر حاضر کے صینے بھل ماضی معروف کے تثنیہ وجمع فدکر غائب کے صینوں کے ہمشکل ہو گئے ہیں۔ ۲۔

(۲) بخف میں جو'الف' اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگیا تھا، وہ یہاں والیس آسمیا؛ کیول کہ یہاں اجتماع ساکنین نہیں رہا، (اس لئے کہ نون تقلید وخفیفداینے ماتبل حرف پرحز کت کا تقاضا کرتے ہیں)۔ فائدہ: امراجوف کے میغول کو، امرمہ وزعین کے میغوں سے جن میں 'مسَلُ '' '' کے قاعدے کے

(۱) بخف: اصل میں الحق ف بروزن است فنا، واؤمنخرک اقبل حرف سیح ساکن ؛ لبغها قاعده (۸) کے مطابق واؤکی حرکت نقل کرئے ماگن ؛ لبغها قاعده (۸) کے مطابق واؤکی حرکت نقل کرئے ماقبل کو دیدی ، واؤاصل میں منتخرک نقا، اب اس کا ماقبل منتوح ہو کہا ؛ لبغها واؤکو الف سے بدل دیا ، المخاف ہو گیا ، المجارات اللہ کے معالیات کے مقابل کو میں ہمزہ وصلے ؛ اجتماع ساکھین کی وجہ سے الف کو صد فی مرد ہا منتخف ہو جائے کی وجہ سے مشروع میں ہمزہ وصل کی ضرورت ندر ہیں ؛ لبغما شروع سے ہمزہ وصل کو بھی حدف کر دیا ، بخف ہو کہا ۔

کر دیا ، بخف ہو کہا ۔

(۲) میہم شکل ہونا صرف ظاہری صورت کے اعتبارے ہے، اصل کے اعتبار سے نہیں ؟ اس کے کدا مرحا ضرم حروف کے صیفوں کی اصل الگ ہے۔ کے صیفوں کی اصل الگ ہے، اور ماضی معروف کے صیفوں کی اصل الگ ہے۔

(٣) مسَلْ: اصل بش اسْ الله ألى بروزن الحفيّع تفاه بمزؤمتحركه السيسماكن حرف كے بعدوا تع بواجو "مده زائده "اور =

بحث امرعًا ثب ويتكلم معروف بالون تقيله: لِيَخَافَنَ، لِيَخَافَانَ، لِيَخَافَنَ، لِيَخَافَنَ، لِيَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ.

بحث امرججول بالون تُقَيِّله: لِيُخَافَنَّ، لِيُخَافَانِّ، لِيُخَافُنَّ، لِيُخَافُنَّ، لِتُخَافُنَّ، لِتُخَافُانِّ، لِيُخَفُنَانِّ،لِتُخَافُنَّ،لِتُخَافِنَّ،لِتُخَفْنَانِّ،لِأَخَافُنَّ،لِنُخَافَنَّ۔

بحث امرها ضرمعروف بالون تنفيفه: خَافَنْ، خَافَنْ، خَافِنْ.

بحث امر غائب ويتكلم معروف بإلون مخفيفه: لِيَخَافَنَ، لِيَخَافَنَ، لِيَخَافَنَ، لِيَخَافَنَ، لِتَخَافَنَ، لِإَخَافَنَ لِنَخَافَنَ.

بحث امرجهول بالون مخيفه: لِينحَافَنَ، لِينحَافَنَ، لِيَتَحَافَنَ، لِتُتَحَافَنَ، لِتُتَحَافَنَ، لِتُتَحَافِنَ، لِأَخَافَنَ، لِنُخَافَنَ.

# سبق(۸۳)

بحث عمروف: لَايَخَفْ، لَا يَخَافَا، لَا يَخَافُوا، لَا تُخَفْ، لَا تَخَافَا ، لَا يَخَفْنَ، لَا تُخَافُوْا، لَاتَخَافِيْ، لَاتَخَفْنَ لَا اَحَفْ، لَا لَخَفْ.

بحث عمي مجيول: لَا يُعَفَّى لَا يُعَافَا، لَا يُعَافُوا، لَا تُعَفَّى لَا تَحَافَاء لَا يُعَفَّنَ،

مطابق بمزه حذف بوگیا ہے، اس طرح متاز کیا جائے کہ: امراجوف میں واحد ذکر اورج مؤنث حاضر کے علاوہ، باتی تمام مینول میں بین کلمہ باتی رہتا ہے؛ جیسے: قُولَا قُولُوْا، قُولُی، بِنِعَا، بِنعُوْا، بِنبِعِی، خَافَا، خَافُوْا، خَافُوْا، خَافُوْا، خَافُوْا، خَافُوا، مَا مَا مَا مَا مَا الله الله مَا الله الله الله مَا الله الله الله مَا الله مِن مَا الله مَا ال

= " یا یے تصفیر' کے علاوہ ہے؛ لہذا مہوز کے قاعدہ ( ) کے مطابق ہمزہ کی حرکت تقل کر کے مالمل کو دینے کے بعد، ہمزہ کو حذف کر دیا برامندل ہوگیا، پھر ابتدا یا اسکون کے تم ہوجانے کی وجہ سے شروع بیں ہمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی ؛ لہذا شروع سے ہمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی ؛ لہذا شروع سے ہمزہ وصل کو بھی حذف کر یا منتل ہوگیا۔ امر میموز میں کے تمام میخوں میں بھی تخفیف ہوگی۔ ( ) ہمل دیکھ الیاجائے: اگر امر کے تمام میخول میں میں کلمہ کو حذف کیا گیا ہے تو وہ ہموز میں ہے، اور اگر صرف واحد ذکر وہم عند من ماضر میں میں کلمہ کو حذف کیا گیا ہے ، اور باتی میخول میں مین کلمہ کو حذف نہیں کیا گیا تو وہ اجوف ہے۔

لَاتُخَافُوْ ١, لَاتُخَافِيٰ، لَاتُخَفْنَ، لَا أَخَفْ، لَانْخَفْ.

بَحَثُ ثَهِي مَعْرُوفُ بِالْوَلِ لَقَبِلَہ: لَايَخَافُنَ، لَايَخَافَانِ، لَايَخَافُنَ، لَايَخَافُنَ، لَا تَخَافُنَ، لَا تَخَافُنَ، لَا تَخَافُنَ لَا يَخَافُنَ لَا يَخَافُنَ لَا يَخَافُنَ لَا يَخَافُنَ لَا يَخَافُنَ لَا يَخَافُنَ.

بحث نمى جيول بالون هيلية: لَايْحَافَنَ، لَايَحَافَانَ، لَايْحَافَنَ، لَايْحَافَنَ، لَاثْخَافَنَ، لَاثْخَافَانَ لَايْحَفْنَانَ، لَاثْخَافُنَ، لَاثْخَافِنَ، لَاثْخَافَنَ، لَااْحَافَنَ، لَانْخَافَنَ.

بحث نمى معروف بالون محقِف : لَايَعَافَنْ، لَايَعَافُسْ ، لَاتَعَافُنْ، لَايَعَافُسْ ، لَاتَعَافُنْ، لَاتَعَافُنْ، لَاتَعَافِنْ لَااَعَافَنْ، لَانَعَافُنْ۔

بحث ثمي جُهول بالون مُثيغه: لَايْخَافَنْ، لَايْخَافَٰ، لَاتُخَافَٰنْ، لَاتُخَافَٰنْ، لَاتُخَافَٰنْ، لَا تُخَافُنْ، لَا تُخَافِٰنْ، لَا اَخَافَٰنْ، لَا اَلَّهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ ا

كَتُ الْمُ فَاعَلَ: خَاتِفَ، خَاتِفَان، خَاتِفُونَ، خَاتِفَةُ، خَاتِفَتَان، خَاتِفَاتْ۔ اُسَ كَتُ الْمُمْفُعُولَ: مَخُوْفُ، مَخُوْفَان، مَخُوْفُوْنَ، مَخُوْفَةُ، مَخُوْفَتَانِ، مَخُوْفَاتْ. \* سَ

#### سبق (۸۴)

باب سَمِعَ سے اجوف یائی کی گروان: جیے: النَّیلُ: پانا۔

مرق صغير: ثَالَ يَتَالُ نَيْلًا فَهُو نَاثِلَ، وَنِيْلَ يُنَالُ نَيْلًا فَهُو مَنِيْلُ الامرمنه: ثَلُ، والنهى عنه: لَا تَنَلُ، الطرف منه: مَنَالُ، والآلة منه: مِنْيَلُ ومِنْيَلَةٌ ومِنْيَالُ، وتثنيتهما: مَنَالُن ومِنْيلانِ ومِنْيلانِ ومِنْيلانِ ومِنْيَلَانِ ومِنْيلانِ والمؤنث منه: أَنْيلُ، والمؤنث منه: فَوْلَى، وتثنيتهما: أَنْيلُ ونَولَيُانِ والجمع منهما: أَنْيلُونَ وَآنَايِلُ وَنُيلُ و نُولَيَات والمؤنث والجمع منهما: أَنْيلُونَ وَآنَايِلُ وَنُيلُ و نُولَيَات والمؤنث والمؤنثِ والجمع منهما: أَنْيلُونَ وَآنَايِلُ وَنُيلُ و نُولَيَات والمؤنثُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَآنَايِلُ وَنُيلُونُ وَالْمَؤْنُ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللّهُ مُنْهُ مِنْهُ مَالَى وَالْمُؤْنُونَ وَالْيَالُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْعَالَ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَلَى الْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ والْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَالْمُؤُنُونُ وَا

<sup>(</sup>۱) جو تعلیلیں ہم نے بیچے بیان کی ہیں، اُن کو و کھے کر اِس کر دان کے تمام سیغوں میں تعلیل کی جاسکتی ہے۔ اس طرح علاقی مجرد کے دیگر ابواب کی کر دانیں اور صینے نکال لئے جاسمیں۔

<sup>(</sup>١) جولعليل يتي قائل، قائلان --- شي مولى ب، وال خائف، خائفان --- شي مولى -

<sup>(</sup>۲) برتغلیل یکیے مَقُولُ، مَقُولاَنِ ۔۔ میں ہوئی ہے، وہی مَخُوف مِحُوفانِ ۔۔۔ میں ہوگی۔ دیست اسٹ میں میں میں میں ان میں میں اسٹون اسٹون کی ہے، وہی مَخُوف مِحَدِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م

<sup>(</sup>٣) اسم مفعول: مَنِيَنْ اوراسم تَعْفَيْل مؤنث: نُوْلَى كِعلاوه، السكروان كى باقى تمام بحثول مِن خَافَ، يَخَافَ كَ طرح تعليل موكى مصرف اتنافرق ہے كہ خَافَ يَخَافَ شَل حرف علت: "واد" ہے، جب كراس كروان كے ميغول مِن حرف علت: "ياء" ہے۔ مَنِيْلْ مِن وَقَعْلِيل موكى جو مَبِيْع مِن مولَى ہے، اور نُوْلَى مِن وَقَعْلِيل موكى جو بُؤ طى مِن مولَى ہے۔

باب اِفْتِعال سے اِجوف واوی کی کروان : جے: الْاِفْتِیَادُ: کمینیاً۔ صرف صغیر: اِفْتَادُ اُ سِیَقْتَادُا فِی اَفْتِیَادًا ، فهو مَقْتَادُ ، و اَفْتِیَدَ کمینیاتُ اِفْتِیادًا ، فهو مَقْتَادُ ، الامرمنه: اِفْتَدُ ، سُرُ النهی عنه: لَاتَقْتَدُ ، الطرف منه : مَقْتَادُ ۔ (۱)

# سبق(۸۵)

باب افحيمال سما جوف بإلى كاكروان عصد الاخيماد : پندكرنا، تبول كرنار صرف صغير: الحمّاز يَحْمَاز الحيماد الهومُ فَمَّان وأَخْرِيْزَ يُخْمَاز الْحَرِيَادِ اللهومُ فَمَّانَ الامرمنه : الحَمَّن والنهى عنه: لَاتَخْمَرُ الطرف منه: مُخْمَاز ـ (٢)

-----

(۱) اس باب میں اسم فاعل اور اسم مفعول صورة ایک طرح کے ہوئے ہیں ؛ لیکن اسم فاعل اصل میں مُفْتُو ِ ذَقِفا وا دَ کے کسرہ کے ساتھ ، اور اسم مفعول اصل میں مُفْتُو ذَقِفا وا دَ کے فتحہ کے ساتھ ، اور اسم ظرف جو کہ ان ابواب میں اسم مفعول ہی کے وزن پر ہوتا ہے ، اُس کی بھی بہی صورت ہے۔

اورامرحاضرمعروف کے تثنیہ وجمع فرکرحاضر کے صیغے نافقا دَا اورافقا دُو اَفعل ماضی معروف کے تثنیہ وجمع فرکر فائب کے صیغوں کے ہم شکل ہو گئے ہیں ؟ مگر ماضی کی اصل واؤ کے فتہ کے ساتھ اِفتؤ دَا اور اِفتؤ دُو اے، جب کہ امر حاضر کی اصل – جو کہ مضارع سے بنایا کیا ہے۔ واؤ کے کسرہ کے ساتھ اِفتؤ دُا اور اِفتؤ دُو ا ہے۔ باتی صیغوں کی تعلیل آسان ہے۔

(٢) ال كردان كے تمام مينوں ميں افتا دَيَقْعَا ذي طرح تعليل ہوگي مرف اتنافرق ہے كہ

(۱) اِفْتَادُ: اسل مِن اِفْتَوَ دُبروزن اِجْتَدَبَ ثَمَا، وادُمْتَحَرَك ہے مالیل منتوح؛ لبندا قاعدہ (۷) کے مطابق وادُ کوالف سے بدل دیا مرافعاد ہوگیا۔ یکی تعلیل بَفْعَادُ ، بَفْعَادُ ، مَفْعَادُ اسم فاعل اور مَفْعَادُ اسم مفعول اور اسم اِفْتِهَا ذَا اصل مِن اِفْتِوَ اذَاتَهَا، قاعدہ (۱۲) کے مطابق والاکویا وسے بدل دیا مرافیتیا دّا ہوگیا۔

(۲) اُقْتِیدَد: اصل میں اُقْدُوِ دَبروزن اُجْدُنِب تھا، واؤلفل ماضی مجبول کے میں کلمہ کی جگہوا تح ہوا؛ لہذا قاعدہ (۹) کے مطابق واؤکو یا م مطابق ما قبل کی حرکت دورکرنے کے بعد، واؤکی حرکت نقل کر کے ماقبل کودیدی، پھرقاعدہ (۳) کے مطابق واؤکو یا م سے بدل دیا ، اقاتِیدَ ہوگیا۔

(٣) اِفْتُذَ: امل بیں اِفْتُو ذیروزن اِجْتَنِب تھا، واؤمتخرک ہے البل مفتوح؛ لہٰذا قاعدہ (۷) کے مطابق واؤ کوالف سے بدل دیا افٹکا ذہو کیا ، الف اور وال دوساکن جمع ہو گئے؛ اجماع ساکٹین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا مافکنڈ ہو کیا۔ بچی تعلیل لَا تَفْتَذُ مِیں ہوئی ہے۔ باب استفعال سے اجوف واوی کی کروان: اس بیسے: الاستِقَامَةُ: سیرماہونا۔ صرف صغیر: استَقَامَ پَسْتَقِیمُ اِسْتِقَامَةُ ، فهو مُسْتَقِیمٌ ، الامرمنه: اِسْتَقِمَ، والنهی عنه: لَا تَسْتَقِمْ، الْظَرِفْ منه: مُسْتَقَامُ (۱)

اِفْعَا ذَيَهُ عَادُ مِن حَفْ علت "واوً" ہے اور يہاں حرف علت" ياء "ہے۔

(۱) استقام: اصل میں استفوم تھا، واؤمتحرک ہے البل حرف می ساکن ؛ ابندا قاعدہ (۸) کے مطابق واؤ کی حرکت تھا، اس کا مالبل مفتوح ہو گیا؛ مطابق واؤ کی حرکت تھا، اب اس کا مالبل مفتوح ہو گیا؛ البنداواؤ کو الف سے بدل ویاء استقام ہو گیا۔

یَسْتَقِیْمَ: اصل میں یَسْتَقُومُ تَمَا، واوَمَتَحُرک ہے مالیل حرف تی ساکن: البُدَاواوَ کی حرکت نقل کرکے مالیل کودیدی، پھرقاعدہ (۳) کے مطابق واو کو یا وسے بدل ویا، یَسْتَقِیْمَ ہوگیا۔
اسْتِقَامهُ: جیسا کہ شہور ہے اس اصل میں اسْتِقُو امّاتَهَا، یُقَالُ کے قاعدہ کے مطابق تعلیل "۔
کرتے کے بعد، الف کواجماع ساکھین کی وجہ سے حذف کردیا، پھرائی کے حوض آخر میں "تاءً" زیادہ کردی ، اسْتِقَامَةُ ہوگیا۔

هٔ مُسْتَقِیْنِهِ: اصل بش هُسْتَقُوهِ اتحاء اس بش یَسْتَقِیْهٔ کی طرح تعلیل کی گئے ہے۔
امر ، نبی اور دیگر مضارع سل مجروم کے صینوں سے بیل عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے
حذف ہوجائے گا ، یَسْتَقِیْفُنَ اور تَسْتَقِیْفُنَ بِس بھی عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا
ہے۔اورامراور نبی میں نون تقیلہ وخفیفہ کے آخر میں لائق ہوجائے کے وقت ، وہ عین کلمہ شرک واجتماع
ساکنین کی وجہ سے حذف کیا گیا تھا ، وائی آجائے گا ، چنال چیا اسْتَقِیْنِهُنَّ اور لَا تَسْتَقِیْهُمَنَّ اور اُلا تَسْتَقِیْهُمَنَّ اور اُلا تَسْتَقِیْهُمَنَّ اور اُلوں آجائے گا ، چنال چیا اسْتَقِیْهُمَنَّ اور لَا تَسْتَقِیْهُمَنَّ اور اُلوں آجائے گا ، چنال چیا اسْتَقِیْهُمَنَّ اور لَا تَسْتَقِیْهُمَنَّ اور اُلوں آجائے گا ، چنال چیا اسْتَقِیْهُمَنَّ اور لَا تَسْتَقِیْهُمَنَّ اُوں کے ۔

(۱)اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک استیقامنا اوراقامنائی اصل استیقو منا اورافو مناہے۔اس کی بوری تختیق ''افادات' کے بیان میں آئے گی۔ویکھئے: (ص:۱۵۲)

(٢) يعنى قاعده (٨) كم مطابق واوكى حركمت فقل كرك ماقبل كود مدكر، واوكوالف س بدلنے كے بعد

(٣) مثلاً وهل مضارع جس پر "لَمَه " " اَنْ شرطيه السائت شرطيه محقى انْ: "هَنْ " هَنَ " هَمَا " الهُهُمَا " وفيره والحل بول. (٣) يهال تمام ميني مراونين ؛ بلكه مرف واحد شكلم مراو (٣) يهال تمام ميني مراونين ؛ بلكه مرف واحد شكلم مراو المراقع مؤلف المراور عن المرجيع مؤلف المراور المراور المراور مضائع مؤلف المراور مضارع مجروم كرما تعدف بوجاتا ب المروه المراور مضارع مجروم كرما تحد فالمراور المراور مضارع مؤلف على حذف بوتا بي بخواه مجروم بويا فيرجح وم -

باب استفعال سے اجوف بائی کی گروان: چے: الاِستِخَارَةُ فَهُو مُسْتَخِیْرَ اُسْتِخَارَةُ فَهُو مُسْتَخِیْرَ اَسْتِخَارَهُ فَهُو مُسْتَخِیْرَ اَسْتِخَارَ اُسْتِخَارَةً فَهُو مُسْتَخِیْرَ اَسْتُخَارَ اِسْتِخَارَةً فَهُو مُسْتَخِیْرَ السَّتِخِیْرَ اِسْتِخَارَ الْسِیْحَارَةً فَهُو مُسْتَخِیْرَ الطّوف منه: مُسْتَخَارَ الاَم منه: المستخار الله فَهُو مُنْتُنِي الطّوف منه: الْاِقَامَةُ: كَثِرَ الرَبَاء سِدِحاكَرَا وَالْدَى مُنْ الْاَقَامَةُ: كَثِرَ الرَبَاء سِدِحاكَرَا وَالْدَى مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَالْدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

### سبق(۸۲)

چوتی شم: ناقص اورلفیف کی گردانوں کے بیان میں

باب نَصَرَ سے ناقص واوی کی گردان: چے:الدُّعَائُو الدَّعُوةُ: چاہئا، ہلانا۔
مرف صغیر: دَعَایَدُعُو دُعَائُ و دَعْوَةً ، فهو دَاعٍ ، ودُعِی یُدُعٰی دُعَائُ و دَعْوَةً ، فهو مَدْعُ فَی الْاَلَمْنَهُ: مِدْعُی وَمَدْعَاةً مِدْعُی والاَلَدَمْنَهُ: مَدْعُی والاَلَدَمْنَهُ: مَدْعُی والاَلَدَمْنَهُ: مَدْعُی و مِدْعَاةً وَمَدْعُی والاَلَدَمْنَهُ: مَدْعُی والاَلَدَمْنَهُ: مَدْعُی والاَلدَمْنَهُ: مَدْعُی والاَلدَمْنَهُ مَدْعُی والدَعْنَ و مِدْعَاتُانِ و مِدْعَاتُانِ و مِدْعَانُ و مِدْعَانُ و الحَمْنَ مَنْهُ: دُعْنِی ، وتشیعهما: اَدْعَیَانِ و دُعْیَیَانِ و دُعْیَیانِ و دُعْیَیَانِ و دُونِ و دُعْیَیَانِ و دُعْیَیَانِ و دُعْیَیَانِ و دُعْیَیَانِ و دُغُیَیَانِ و دُعْیَیَانِ و دُونُ و دُیْنِیْ و دُیْیِیَانِ و دُیْنِیَانِ و دُیْنِیْنِ و دُیْنِیْنُ و دُیْنِیْنِ دُیْنِیْنِ دُیْنِیْنِ و دُیْنِیْنِ دُیْنِ و دُیْنِیْنِ دُیْنِیْنِ دُیْنِیْنِ دُیْنِ دُیْنِیْنِ دُیْنِیْنِیْنِ دُیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِ دُیْنِیْنِیْنِ دُیْنِیْنِ دُیْنِیْنِ دُیْنِیْنِیْنِی

\_\_\_\_\_\_

(۱) اس گردان کے تمام صیغوں ہیں امنعظام یستقینم ۔۔۔ کی طرح تعلیل ہوگی، صرف اثنا فرق ہے کہ استعقام یستقینم شاح فرق ہے ، اور یہاں حرف علت: '' یاء' ہے۔
فرق ہے کہ استعقام یستقینم شاح ف علت: '' واؤ' ہے ، اور یہاں حرف علت: '' یاء' ہے۔
(۲) اس باب کے تمام صیغوں ہیں بعینہ وہی تعلیل ہوگی جو استعقام یستقیم ہیں ہوئی ہے۔
(۳) مَذُهُی اُ اسم ظرف اور مِذْهُی اسم آلہ ہیں ، قاعدہ (۷) کے مطابق واؤکو الف سے بدلنے کے بعد ، الف اور تنوین ووساکن جمع ہوجانے کی وجہ سے ، الف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور اان دونوں (۱) مَذُهُی: اُسل میں مَذْهُوْ بروزن مَنْصَو " تھا، واؤم تحرک ہے ، اللّی مُنْوَح ؛ لاذا قاعدہ (۷) کے مطابق واؤکو

(۱) مَدُعَى: اصل من مَدْعَوْ بروزن مَنْصَو" تما، واوَمُتَحَرك ہے مالیل مفتوح ؛ للذا قاعده (۷) كے مطابق واوكو الف سے بدل دیا، مَدْعَان ہوكيا، الف اور توين ووساكن جمع ہوگئے ؛ اجتماع ساكتين كى وجہ سے الف كوحذف كرديا، مَدْعَى ہوكيا۔ بِكِي تَعليل مِدْعَى اسم آله اور دُعْنِي اسم تعنيل جمع مؤثث من بوئى ہے۔ صيغول مين اكر "الف لام" يا" اضافت" كى وجهسة تؤين نداّ ئة توالف حذف نيس بوكا؛ المع جيس: الْمَدُعٰي، الْمِدُعٰي، مَدْعَاكُمُ اور مِدْعَاكُمْ

عِذْهَا فَاسَمُ آلَمِيْں ، 'دُهَا فَ" مصدری طرح ، قاعدہ (۱۹) کے مطابق واوَ بمزو سے بدل گیا ہے۔
اسم ظرف کی جُع : هَذَاعِ اس اوراسم تعفیل ذکر کی جُع اَدًاع میں قاعدہ (۲۵) جاری کیا گیا ہے۔
اسم ظرف کے تثنیہ هَذْهَ عَمَانِ ، اسم آلہ کے تثنیہ: عِذْهَ عَمَانِ ، اسم تفضیل ذکر کے تثنیہ: اَدْهَ عَمَانِ 
اسم ظرف کے تثنیہ هَذْهَ عَمَانِ ، اسم آلہ کے تثنیہ: عِذْهَ عَمَانِ ، اوراسم تفضیل مؤنث: دُهُ عَمِی هس میں قاعدہ (۲۷) کے مطابق ، اوراسم تفضیل مؤنث: دُهُ عَمِی هس میں قاعدہ (۲۲) کے مطابق واو کو یاء سے بدل دیا ہے۔ اور دُهُ عَمَیّمَانِ آس اور دُهُ عَمِیّمَانِ مَن قاعدہ (۲۲) کے مطابق الف کو یاء سے بدل دیا ہے۔ اور دُهُ عَمِیّمَانِ آس اور دُهُ عَمِیّمَانُ مِی کیا گیا ہے۔
مطابق الف کو یاء سے بدل دیا ہے ، اور الن عس دونوں میٹوں میں ہرجگہ ایسانی کیا گیا ہے۔

(۱) کیوں کراس صورت میں اجھاع ساکھیں ٹییں رہے گا۔

(۲) مَذَاعِ: اصل مِن مَذَاعِوْ تَعَا، واوَ سره کے بعد حقیقۃ طرف میں واقع ہوا؛ لبذا قاعدہ (۱۱) کے مطابق واوکو یا اسے بدل ویا، مَذَاعِی ہوگیا، پھر کسرہ کے بعد یا م پرضہ وشوار مجھ کر، یا مکوساکن کرویا، مَذَاعِین ہوگیا، یا ماورتوین ورساکن جمع ہوگئے؛ اجتماع ساکھین کی وجہ سے یا مکوحذف کرویا، مَذَاعِ ہوگیا، یکی تعلیل اَذَاعِ میں ہوئی ہے۔ یہ تعلیل اُن صفرات کے خمیب کے اعتبارے ہوگیا ماکون کران کا خمیب یہ تعلیل اُن صفرات کے خمیب کے اعتبارے ہوگیا میں مراس کے اعتبار کے بعد ہوئے کا تعلیل کے بعد جمع میں پہلے تعلیل ہوتی ہے، پھراس پر منصرف یا غیر منصرف ہوئے کا تعلیم اُلٹ ہے، چوں کہ مَذَا عِ تعلیل کے بعد جمع میں الجموع کے دون پر تیس رہا؛ البذا یہ منصرف ہوگا۔ اور جو صفرات مَذَاعِ جیسے اسام و تعلیل کے بعد، عکما جمع منتبی الجموع کے دون پر تیس رہا؛ البذا یہ منصرف ہوگا۔ اور جو صفرات مَذَاعِ جیسے اسام و تعلیل کے بعد، عکما جمع منتبیل کے بعد، عیمی کلہ وی کے دون پر قرار دے کر غیر منصرف مانتے ہیں ، اُن کے فیمب کے مطابق یا مکوساکن کرنے کے بعد، عیمی کلہ کوئو میں ہوئی دیں گے۔ کوئون ویں ہوئی ویں گے۔ پھراجتی کی اوجہ سے یا مواصد فراس کی مطابق یا موساکن کرنے کے بعد، عیمی کلہ کوئون دیں ہوئی ویں گے، پھراجتی کی ماکھین کی وجہ سے یا موصد فراس کی میں گے۔

(٣) مَذْهَنَانِ: إصل على مَذْهُو ان بروزن مَنْصَوَ ان تَعَا، واوكل على جَقاح ف ب، اورضم اورواوَماكن ك بعد في اب المؤاقات و المؤاقات و المؤلم على جونا على المؤلمة الم

(٢) ذخلی پل جوالی زائدہ تھا، وہ ذخینان پل الف تنزیہ سے پہلے اور ذخینات بل ادر خوت مؤدث سالم کے الف سے پہلے اور ذخینات بل ادر خوت مؤدث سالم کے الف سے پہلے واقع ہوا؛ لہذا قاعدہ (٢٢) کے مطابق اُس کو یا ہ سے بدل ویا، ذخینان اور ذخینات ہو گئے۔ (٤) مطلب یہ ہے کہ اس تعنیل مؤدث کے مثنیہ اور جمع مؤدث سالم میں ، الف کو یا ہ سے بدلنامنل کے ساتھ خاص مہیں ؛ بلکہ اِن دونول صینوں میں ہر جگہ (خواہ منتل ہویا سے جمہوز وغیرہ) الدن زائدہ کو یا ہ سے بدل ویا جا تا ہے۔

بحث المات هل ماضى معروف: دَعَا، دَعَوْا، دَعَوْا، دَعَقَ، دَعَقَا، دَعَوْنَ، دَعَوْنَ، دَعَوْنَ، دَعَوْتَ، دَعَوْنَ، دَعَوْتَ، دَعَوْتَ، دَعَوْتَ، دَعَوْتَ، دَعَوْتَ، دَعَوْتَ، دَعَوْتَ، دَعَوْتَا، دَعَوْتُهُ، دَعَوْتُ، دَعَوْتَ، دَعُوْتَ مَا دَعُوْتَ بَعَالَ دَعَوْتَ، دَعَوْتَ، دَعُوْتَ، دَعُوْتُ دَعُوْتَ، دَعُوْتُ دَعُوْتُ دَعُوْتَ دَعُوْتَ دَعُوْتَ دَعُوْتَ دَعُوْتَ دَعُوْتَ عَوْتَ دَعُوْتَ دَعُوْتُ دَعُوْتَ

بحث الهات فعل ماضى جهول: ذعِيَ، ذعِيَا، دُعُوا، دُعِيثَ، دُعِيَا، دُعُوا، دُعِيثَ، دُعِيثَا، دُعِينَ، دُعِيثَ دُعِيثُمَا، دُعِيثُمْ، دُعِيتِ، دُعِيثُنَّ، دُعِيثُ، دُعِيثَار (۲)

.\_\_\_\_\_

(ا) دَعَا: اصل میں دَعَوْ تھا، واؤمتحرک ہے ماقبل مفتوح: لبندا قاعدہ(2) کے مطابق واؤ کو الف سے بدل دیا، دُعَا ہوگیا۔

قائمہ چوالف 'واو' کے بدلے میں آتا ہوہ الف کی شکل میں اکھاجاتا ہے؛ ای وجہسے دُعَامِیں الف کھنے ہیں۔ اورجوالف 'باء' کے بدلے میں آتا ہوہ باء کی شکل میں اکھاجاتا ہے؛ جیسے: رَملی۔

ذعوا مشنید فرمائب میں ، واؤ "الف مشنیہ" سے پہلے واقع ہونے کی وجہ سے اپنی حالت پر باقی رہا ، الف سے بیل واقع ہونے کی وجہ سے اپنی حالت پر باقی رہا ، الف سے بیل بدلا۔ دَعَوْ اللّٰ جُمع فَدَكُر عَائب میں الف (جو واؤكے بدلے میں آیا تھا ) اجماع ساكھين كی وجہ سے حذف ہو گیا ہے ، اور دَعَتْ ، دَعَقَامِی " تائے تانیث "كے ساتھ ل جانے كی وجہ سے حذف ہو گیا ہے۔ اور دَعَوْنَ سے آخرتك تمام صینے اپنی اصل پر ہیں۔

(۲)اس بحث کے تمام صیخوں میں قاعدہ (۱۱) کے مطابق واو کو یاء سے بدل دیاء کھر ذغو است جمع مذکر غائب میں قاعدہ (۱۰) کے مطابق یاء کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیئے کے بعد، یاء کواجتماع ساکھین کی وجہ سے حذف کر دیا۔

(۱) ذعوا المسل می ذعو و ابروزن تفرو اتفاء واؤمتحرک بے المیل منتوح البدا قاعده (۷) کے مطابق واؤکوالف سے بدل دیا، ذعاؤ ابوکیاء الف اورواؤور ماکن تی جو کئے ابتماع سائنین کی وجہ سے الف کو حذف کردیا، ذعو ابوکیا۔ (۲) کیول کہ قاعدہ (۷) میں گذر چکا ہے کہ جو الف: واؤیا یا ء کے بدلے میں آیا ہو، اگر اس کے بعد فعل ماضی کی تائے تانیث آجائے تو وہ الف اجتماع سائمین کی وجہ سے حذف ہوجا تا ہے: جیسے: ذعت دَعَتْ دَعَتْ وَعَدُول مَانی کی بود کے حذف ہوجا تا ہے: جیسے: دَعَتْ دَعَتْ دَعَتْ وَعَدُول مانی کی بود کے مانی کی دوجہ سے حذف ہوجا تا ہے: جیسے: دَعَتْ کَ

(٣) ذهنو ادامل من ذهنو و ابروزن نصور و اتها، واؤكر و يدحكماً طرف من واقع بوا؛ لبنرا قاعده (١١) يمطابق وادكوياه بين دهنو المروك بعدواقع بوئي اوراس ك بعدوادك بابندا قاعده (١٠) كمطابق وادكوياه بين دياء فيهنو ابوكياه بيرياء كرمت تقل كرك ما قبل كوديدى، پير قاعده (٣) كمطابق ياءكووادك بدل دياء مفابق وادكوماكن كرمة بياء كورادك بدل دياء دغنو وادكوماكن محمط بين بياء كووادك بدل دياء دغنو وادكوماكن محملات بابناع ماكنين كي وجهد بيلي وادكومذ ف كرديا، دغنو ابوكيا

يحت الهاس هم معروف: يَدْعُونَ يَدْعُونَ بَدْعُونَ بَدْعُونَ بَدْعُونَ بَدْعُونَ بَدْعُونَ بَدْعُونَ بَدْعُوانِ يَدْعُونَ تَدْعُونَ بَدْعِيْنَ تَدْعُونَ اَدْعُلْ نَدْعُوْ \_(ا)

بحث الهات فلم معارع مجيول: يُذغى، يُدْعَيَانِ، يُدْعَنْ، تُدُغَى، تُدْعَنْ، تُدْعَنْ، تُدْعَى، تُدْعَيَانِ، يُدْعَيْنَ تُدْعَوْنَ، تُدْعَيْنَ، تُدْعَيْنَ، اُدُغَى، نُدْخى۔ (۲)

## سبق (۸۷)

بحث في تاكير بلن در فعل منتقبل معروف: لَنْ يَدْعُوَ لَنْ يَدْعُوا لَنْ يَدْعُوا اللهُ يَدْعُوا اللهُ لَذَعُوا ،

(۲) شنیہ ساور جمع مؤنٹ کے میٹوں کے علاوہ اس بحث کے باتی تمام میٹوں میں اولا قاعدہ (۲) کے مطابق واؤکو یاء سے بدل ہ گھر قاعدہ (٤) کے مطابق یاء کو الف سے بدل دیا، گھر یذ غون جمع فرن اس الف کواجتماع ساکنین کی وجہ فرکر غائب، ٹلڈ غون جمع فرک ماخراور ٹلڈ عین واحد مؤنث حاضر میں اُس الف کواجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا۔ اس بحث میں واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر صورة ایک جیسے ہو گئے: لیکن واحد مؤنث حاضر کی اصل ٹلڈ غوین تھی، اولا قاعدہ (۲۰) کے مطابق واؤکو یاء سے بدلا، پھر قاعدہ (۷) کے مطابق یاء کو افر سے بدل کر، اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا، ٹلڈ عین ہوگیا۔ اور جمع مؤنث حاضر کی اصل ٹلڈ عین جو گیا۔ اور جمع مؤنث کی وجہ سے مذف کر دیا، ٹلڈ عین ہوگیا۔ اور جمع مؤنث حاضر کی اصل ٹلڈ عین جو گیا۔

<sup>(</sup>١) يَذَعُو: كَ بِورِي تَعْلِيلَ قاعده (١٠) كِتِحة حاشيه مِن لَكُسى جاجِلَ ہے۔ ويجعيّة: (ص:٢١)

<sup>(</sup>٢) يَدْعُونَ اور تَدْعِينَ كَي يور كَ تَعْلِيل قاعده (١٠) كَرْحَت حاشيه مِن كُذر مِكَل هِد و يَعِيمَة : (ص: ٧٧)

<sup>(</sup>٣) مثنیها درجع مؤنث کے صینوں میں مرف قاعدہ (٢٠) کے مطابق واؤکو یا سے بدلا گیاہے، اس کے علاوہ کوئی اور تخیر نہیں کیا گیا۔

ڵڽ۠ؾؘۮؙڠؙۊٵڵؽ۬ؽؘۮۼۏڹۥڶڽ۠ؾۮۼۏٳۥڶڽؙؾۮۼؽڶڽ۫ؾۮۼۏڹۥڶڽ۫ٲۮۼۊڵڽ۫ٮٚۮۼۊ\_(١) ؞ڰ**ؿڵؿٵػۑڔؠڶڽ؞ۯڞڶ**ڡٮؿڡڟ*ڰڿؠۅڶ*:ڵڹؿؙۮۼؽڷڹؿؙۮۼؿٵڵؽؿؙۮۼۏ١ۥڶڽ۫ؿؙۮۼؽڶڹ

تُذْعَيَالَنْ يُلْكِفِينَ، لَنْ تُلْعَوْا إِلَنْ تُلْعَى، لَنْ تُدْعَيْنِ، لَنْ أَدْعَى لَنْ لُلْعَى (٢)

بحث في جديكم ورفعل معمارع معروف: لَمْ يَدْعُ اللَّهُ يَدْعُوَ الْمُ يَدْعُوَا لَمْ يَدْعُوَا ، لَمْ تُدْعُ

لَمْ تَدْعُوالْلَمْ يَدْعُونَ ، لَمْ تَدْعُوا ، لَمْ تَدْعِىٰ لَمْ تَدْعُونَ ، لَمْ ادْعُ لَمْ نَدْعُ (٣)

بحث تى جو بلَم ورفعل مضارع جَهول: لَمْ يَذُعَ " لَمْ يُدُعَا لَمْ يُدُعَوا ، لَمْ تُدُعَ لَمْ لَمْ عَلَمْ لَمُ عَلَمْ لَمْ عَدَالَمْ يَدُعُوا ، لَمْ تُدُعَ لَمْ لَدُعَ لَمْ لَكُمْ لَمُ لَعْلَمُ لَمْ لَا عَلَمْ لَلْمُ لَكُمْ لَلْمُ لَمْ لَا عَلَمْ لَلْمُ لَعْلَمُ لَا عَلَمْ لَلْمُ لَا عَلَمْ لَلْمُ لَمْ لَمُ لَا عَلَمْ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَكُمْ لَا عَلَمْ لَلْمُ لَمْ عَلَمْ لَلْمُ لَمْ عَلَمْ لَلْمُ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَا مُعْلَمُ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَ

بحث الم تاكيد بالون تأكيد تقيل وتعل مستعبل معروف : لَيَدْعُونَ لَيَدْعُوانَ لَيَدْعُنَ س

(۱) لَنْ كَاعْمَلْ جِس طرح "وصحح" من جارى ہوتا ہے اس طرح إن ميغوں بيل بھي جارى ہوا ہے، اور جو تغير معنارع معروف ميں ہواہے اُس كے علاوہ اس بحث ميں كوئى نيا تغير نبيس ہوا۔

(۲) یَذُهٰی اوراس کے نظائر: تُذُهٰی، أَهُ هٰی اور نُذُهٰی مِیں، آخر میں الف ہونے کی وجہ سے دونین 'کانصب ظاہر میں ہواء اِن کےعلاوہ باتی صیغول میں 'نُن''کانصب ظاہر میں ہواء اِن کےعلاوہ باتی صیغول میں 'نُن''کامل ای طرح جاری ہوا ہے جس طرح دوسیح'' میں جواری ہوتا ہے۔ جوتھی مضارع جہول میں ہوا ہے اس کےعلاوہ ، یہاں کوئی نیا تغیر نہیں ہوا۔

(٣) مواقع جزم: لَمْ يَدُعُ لَمْ قَدُعُ لَمْ أَدْعُ لَمْ نَدْعُ مِنْ واوَحَدْف بِوَكَيابِ ان كَعلاوه باقى صيغول ميل 'لَمْ '' كأعمل اى طرح ظاہر بواہے جس طرح ' فسيح' ميں ظاہر بوتاہے۔مضارع كے تغير كے علاوه اس بحث ميں بھى كوكى نيا تغير بيس بوا۔

(٣) مواقع جزم: لَمْ يُدُعَ ، لَمْ تُدُعَ ، لَمْ أَدُعَ لَمْ نُدُعَ مِن صرف الف حدف مواس، ال

(۱) كَنَهْ يَدُ عُ اللَّهُ مِنْ لَهُ يَدُ عُوْتُهَا، واوُ "لَمْ " حرف جازم كى وجهت حدّف بوگيا، لَمْهَ يَدُ غِبوكيا ؛ الله لِنَّ كه قاعده ب كه جب عامل جازم خل مضارع پرواغل بوجائے، اگر خول مضارع كم آخر ش حرف علت بوتو وه حدّف بوجا تا ہے۔ (۲) كُنم يُذَ عُ: اللَّ هِن كُمْ يُذَ غِي تَهَا، اللَّ (جومضارع جبول ش واؤك بدلے ش آياتها) "كُمْ " حرف جازم كى وجه سے حدّف بوگيا ، لَمْ " حرف جازم كى وجه سے حدّف بوگيا ، كُمْ يُذَ عَ بوگيا .

 لَتَدْعُونَ لَتَدْعُوانِ لَيَدْعُونَانِ، لَتَدَعُنَ، لَتَدْعِنَ لَتَدْعُونَانِ، لَأَدُعُونَ لَنَدْعُونَ - (1)

بحث لام تاكيد بانون تاكيدهُ ورفعل مستقبل مجيول: كَيَدْعَيَنَ لَيَدْعَيَانِ
لَيْدُعُونَ السَّلَقَلْمُ عَيْنَ لَيُدْعَيَانٍ لَيُدْعَيْنَانٍ، لَكَذْعُونَ، لَتَدْعَيِنَ لَكَدْعَيْنَانٍ، لَأَدْعَيَنَ لَنَدْعَيْنَ لَيْدُعَيْنَ لَكُذْعَيْنَ لِيَدْعَيْنَ لَكُذْعَيْنَ لِيَكْ عَيْنَ لَكُذُعَيْنَ لَكُذُعَيْنَ لَكُذُعَيْنَ لَكُذُعَيْنَ لَكُونَ لَيَدْعَيْنَ لِيَكُونُ لَيَدْعَنَى لَكُونُ لَيَذَعْنَ،

بحث لام تاكيد بالون تاكيد مقيف درهمل مستنقبل معروف : لَيَدْعُونَ لَيَذَعْنَ،

كے علاده اس بحث من مجى كوئى نياتغير تبين موا۔

(۱) مضارع میچ کے صینوں میں ''نون تقیلہ'' کی وجہ سے جس طرح کے تغیرات ہوتے ہیں، بہاں بھی بس اُسی طرح کے تغیرات ہوئے ہیں۔

سوال: نَن يَذ هَى يَن الْمَب كَ وجِت " ياءً" كودائي كيول أول الله مناكدال يرفته ظاہر موجاتا؟
جواب: اگر بہال ياء كو وائيل لے آتے تو وہ مجر الف سے بدل جاتى؛ اس لئے كہ تعليل كى علمت موجود علمت اور لَيْهُ هَيْن اوراس كِ نظائر بيل تعليل كى علمت موجود منائن موجود ہے؛ اور لَيْهُ هَيْن اوراس كِ نظائر بيل تعليل كى علمت موجود منائن ہيں ہے؛ كول كہ ياء كان نون تاكيد "سے مصلا بہلے واقع ہونا ، اُن چيزول بيل سے ہے جو قاعدہ (٤) جارى كرنے سے مانع ہيں۔

(۱) لَقَذَهِنَّ: اصل مِن لَقَذَهُو بَنَ تَهَا، واوَضم کے بعد ہاوراس کے بعد یاء ہے؛ لہٰذا قاعدہ (۱۰) کے مطابق الآ واوَ کو یاء
کوساکن کرنے کے بعد، واوکی حرکت قتل کر کے اللی کودیدی، نَقَذَهِوْ بُنَ بُوگیا، پھر قاعدہ (۳) کے مطابق واوکو یاء
سے بدل و یا، لَقَذَهِ بِنِنَ بُوگیا، یاء (جو کہ واوک بدلے میں آئی ہے)، یاء ضمیرا ورٹون تین ساکن جمع ہوگئے، چول کہ
دونوں یاء مدہ ایں اس لئے دونوں یاوں کو حذف کردیا، لَقَدْهِ فَنَ ہوگیا۔ یکی قعلیل لَقَذَهِ فَن بی بول ہے۔
دونوں یاء مدہ این اس لئے دونوں یاوں کو حذف کردیا، لَقَدْهِ فَن ہوگیا۔ یکی تعلیل لَقَدْهِ فَن بی بول ہے۔
دیا، لَیْدُهُونَ فَن الله مِن لَیْدُهُ وَنَ تَهَا، واوُ مُعیر دوساکن جُن ہوگئے؛ لہٰذا الف مدہ کو حذف کردیا، لَیَدُهُونَ فَی ہوگئے، لہٰذا الف مدہ کو حذف کردیا، لَیَدُهُونَ فَی ہوگئے؛ لہٰذا الف مدہ کو حذف کردیا، لَیَدُهُونَ فَی ہوگئے، لِهٰذا الف مدہ کو حذف کردیا، لَیَدُهُونَ اور لَفَدُهُونَ مِن مِن ہوگئے۔ بعد، یاء کو غیر مدہ ہونے کی وجہ سے کرہ و دیا گیا ہے۔
مہرف انتافرق ہے کہ لَفَدُهُونَ مِن الف کو حذف کرنے کے بعد، یاء کو غیر مدہ ہونے کی وجہ سے کرہ و دیا گیا ہے۔

لَقَدْعُونَ ، لَقَدْعُنَ ، لَقَدْعِنَ ، لَأَدْعُونَ لَنَدُعُونَ . بحث لام تاكيد بالون تاكيد يمضيف درهمل مستنتبل ججول : لَيَدْعَيَنْ لَيَدْعَوْنَ ، لَقَدْعَيَنْ

لَتُدْعَوْنُ, لَتُدْعَيِنْ, لَأَدْعَىَ ثَلَنَدْعَيَنْ

\_------

لَيْدُعَوْنَ اصل ملى يُدْعَوْنَ تَعَاء شروع من الام تاكيد اورا حريث الون القيلة الكر، نون اعرائي كوحذف كرف المرافي وحد في كرف المرافي وحد في كرف المرافي وحد في كرف المرافي وحد في كرف المرافي الكرف المرافي وحد المرف المرافي المراف

(۱) اجتماع ساکھین ود طرح کا ہوتا ہے: (۱) اجتماع ساکھین علی حدّہ (۲) اجتماع ساکھین علی غیرحدّہ۔ یہاں اجتماع ساکھین علی غیرحدہ مراوہے۔

ا پھارے ساکھین علی صدہ: بیہ ہے کہ ایک کلمہ بی ایسے دوساکن حرف بھے ہوجا سمیں جن بی سے پیلاحرف بدہ ہواور دوسرا مذتم ؛ جیسے: ذائمة ، بہال الف اور باء کے ورمیان اچھاع ساکھین ہے، الف بدہ ہے اور باء مذتم ہے۔ اجھاع ساکٹین علی صدہ جائزہے، اُس کوشتم کرنا ضروری تہیں۔

### سبق(۸۸)

بحث امرحا ضرمعروف: أذغ، اساذعوا، اذعوا، اذعون اذعون (۱) بحث امرغا تب ويتكلم معروف: لِيَدْعُ لِيَدْعُوا، لِيَدْعُوا، لِيَدْعُوا، لِيَدْعُوا، لِيَدْعُوا، لِيَدْعُونَ، لِاَدْعُ لِنَذْعُ۔

بحث امرججول: لِيدَعَ، لِيدَعَتَا، لِيُدْعَوْا، لِتُدَعَيَا، لِيُدْعَوْا، لِتُدْعَيَا، لِيَدْعَيْنَ، لِتُدْعَوْا، لِتُدْعَىٰ لِتُذْعَيْنَ، لِأَذْ عَلِنْذُ عَ\_(۲)

بحث امرحا ضرمعروف بالون تقيله: اذعُونَ ، اذعُواتِ ، اذعُنَ ، اذعِنَ ، اذعُونَاتِ ـ (٣) بحث امر غائب ويحككم معروف بالون تقيله: لِيَدْعُونَ ، لِيَدْعُواتِ ، لِيَدْعُونَ ، لِيَدْعُواتِ ، لِيَدْعُنَ ، لِتُذَعُونَ ، لِتَدْعُواتِ ، لِيَدْعُونَاتِ ، لِاَدْعُونَ ، لِنَدْعُونَ ـ (٣)

مدہ: اُس حرف علت ساکن کو کہتے ہیں جس کے ماقبل کی حرکت اُس کے موافق ہو؛ جیسے: یَدُعُونَ کا واؤ، قَدْعِیْنَ کی یاءاور دَعَاکا الف۔

غیر مدہ: وہ حرف علت ساکن ہے جس کے ماقبل کی حرکت اُس کے موافق ندہو؛ جیسے: یَدْعَوْنَ کَاواوَاور تُدْعَیْنَ کی باو۔

(۱) أذع مِن 'واوُ'' :سكونِ وَهِي كَي وجه بسے حذف ہو گیا، اس کے علاوہ امر کے دوسرے صیغے فعل مضارع ہے اُس کے علاوہ امر کے دوسرے صیغے فعل مضارع ہے اُس طرح بنائے گئے ہیں جس طرح ''میں بتائے جاتے ہیں۔ (۲) اس بحث کے تمام صیفوں میں فَنه یَدُ عَی لَنه یَدُ عَیَا۔۔۔۔کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔

(٣) أذع من انون تقليلاً النيك بعد ، جول كردقف باقى ندر باءاس لئے جوداؤدقف كى وجدسے حذف كيا كيا تھا ، اس كئے جوداؤدقف كى وجدسے حذف كيا كيا تھا ، اس كودائي الكر فقد دے ديا ، أذعو نَّ ہوكيا۔ اور باقى تمام سيخول ميں حسب معمول السين تخيرات كئے سيح بيں۔

(٣) لِبَدْعُونَ أوراس كَ نظائر: لِتَدْعُونَ لِأَدْعُونَ لِللَّهُ عُونَ هِن أَس واوَكو والله لاكر فَحْدَ ويديا، جوعال جازم: "لام امر"كى وجهت حذف بوكياتها - باتى صيغ معمول كمطابق بيل -

(۱) اُذِغ: اصل میں اُذِغو بروزن اُنصنو تھا، واؤوتف کی وجہ سے حذف ہو گیا، اُذِغ ہو گیا؛ اس کئے کہ بیچے گذر چکا ہے کفیل مضارع کے آخر میں اگر ترف علت ہو، تو امر بناتے وقت اس کو حذف کردیتے ہیں۔ (۲) بیچن جو تعلیل مضارع کے مینوں میں کی گئے ہے، وہی اِن مینوں میں بھی کی گئی ہے۔ ئَحَثُ امرِجُهُولَ بِالْوِلَ لَقَبِلَہ: لِيدْعَيَنَ، لِيدُعَيَانِ، لِيدْعَوْنَ ﷺ لِعُدْعَيَنَ، لِعُدْعَيَانِ، لِيدُعَيثَانِ، لِعُدْعَوْنَ، لِعُدْعَيِنَ، لِعُدُعَيْثَانِ، لِأَدْعَيَنَ لِتُدْعَيَنَ (١)

بحث امرحا ضرمعروف بانوان تخفيفه: أذغون أذغن أذعن أذعن

بحث امرغاتب ويختكم معروف بإنون مخفف: لِيَدْعُونُ، لِيَدْعُنُ، لِيَدْعُونُ، لِيَدْعُنُ، لِتَدْعُونُ، لِاَدْعُونُ،لِنَدْعُونُ۔

بحث امرججول باثون مخيف، ليدْعَيَن، لِيدْعَوْنَ، لِقَدْعَىَنْ، لِعُدْعَىَنْ، لِعُدْعَىَنْ، لِعُدْعَوْنْ، لِعُدُعَوْنْ، لِعُدْعَوْنْ، لِعُدْعَوْنْ، لِعُدْعَىنْ، لِعُدْعَيَنْ، لِعُدْعَيَنْ. لِعُدْعَيْنَ. لِعُدْعَيْنَ عُوْلَ مِلْ الْعُلْمَا لَعْلَى الْعُلْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمَالِيَا لَهُ اللّهُ الْعُلْمَالِيَا لَهُ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ ا

## سبق(۸۹)

بحث نمى معروف: لَايَدْعُ،لَا يَدْعُوا، لَايَدْعُوا، لَا تَدْعُ،لَا تَدْعُوا، لَايَدُعُونَ، لَاتَدْعُوا،لَاتَدْعِيْ،لَاتَدْعُونَ،لَاادُعُ،لَانَدْعُ۔(٢)

بحث بي مجول: لَايَدُعَ لَايَدُعَا، لَايَدُعَوْا، لَاتَدُعَ الْاَدُعَا، لَايَدُعَوْا، لَاتَدُعَ الْايُدُعَوْا، لَاتَدُعَ الْايْدُعَيْنَ، لَاتُدُعَوْنَ، لَاتُدُعَ الْايُدُعَ (٣) لَاتَدُعَى، لَاتَدُعَيْنَ، لَااذُعَ الْائْدُعَ (٣)

بحث نبى معروف بالون تُعْلِم: لَايَدْعُونَّ، لَا يَدْعُوانِّ، لَايَدُعُنَّ، لَا تَدْعُونَّ، لَا تَدْعُونَّ، لَا تَدْعُوانِّ، لَايَدْعُونَانِ، لَاتَدْعُنَّ، لَاتَدْعِنَّ، لَاتَدْعُوْنَانِ، لَااَدْعُونَ، لَانَدْعُوْنَ۔

(۱) اس بحث کے تمام صینے: مضارع جمہول بانون تقیلہ کے صینوں کی طرح ہیں ، صرف اتنافرق ہے کہ اس کے شروع میں ''لام امر'' کمور ہے ، جب کہ مضارع کے شروع میں ''لام تاکید'' مفتوح ہے۔ لیند عَیْنَ اوراس کے نظائر: لِغُذْعَیْنَ ، لِافْعَیْنَ ، لِنَدْعَیْنَ ، لِنَدْعَیْنَ میں چوں کہ ''نون تقیلہ'' کے آخر میں آجانے کی وجہ ہے ، جزم باتی نہیں رہا ، اس لئے اُس یا وکووا لیس لے آئے جوحذف شدہ الف کی اصل خمی ؛ اس لئے کہ 'نون تقیلہ'' اپنے ما قبل فتہ چاہتا ہے اور الف فتر کے قائل نہیں تھا۔ اُس خمی ؛ اس لئے کہ 'نون تقیلہ'' اپنے ما قبل فتہ چاہتا ہے اور الف فتر کے قائل نہیں تھا۔ اُس کے کہ 'نون تقیلہ' کے میٹوں میں لَمْ فَدُ غَرِی ہول ہے۔ کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔ (۲) اس بحث کے تمام صیغوں میں لَمْ فِدُ غَرِی اُس ۔ کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔ (۳) اس بحث کے تمام صیغوں میں لَمْ فِدُ غَرِیول ۔۔۔ کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔

را) للبذا يها بالف كووا پس لا كركوني فائده جيس تعام اس لئے يا ءكو -جو كمالف كي اصل تقى -واپس لا كرفته ويديا -

بحث نمى مجول بالون تقلِه: لَايْدْعَيَنَ،لَا يُدْعَيَانِ، لَايْدْعَوَنَ، لَا يُدْعَوَنَ، لَا تُدْعَيَنَ،لَا لَدُعَيَانِ، لَايُدْعَوْنَ، لَا تُدْعَيَنَ، لَا تُدْعَيَنَ.

بحث بی معروف بالول محقیقہ: لایدعون آلایدعن لائدعون کا تدعون کا تدعن کا تدعن کا تدعن کا تدعن کا تدعن کا تدعن کا تدعون کار کا تدعون کا تدیر کا تدعون کا تدعون

جُمَّ ثَمِى مِجْهُولَ بِالْوَلِ مُعْيِفُہ: لَایُدْعَیَنْ،لَا یَدْعَوْنْ، لَا تُدْعَیَنْ،لَا تُدْعَوْنْ، لَاثُدْعَیِنْ،لَاادْعَیَنْ،لَائْدُعَیَنْ۔

بحث اسم فاعل: دَاعِ، السَوَاعِيَانِ، دَاعُونَ، ٢- دَاعِيَةْ، دَاعِيَعَانِ، دَاعِيَاتْ. (١)

(۱) اس بحث کے تمام صیغول میں قاعدہ (۱۱) سے مطابق واؤکو یاء سے بدل دیا، اور ذاع میں قاعدہ (۱۰) سے مطابق اُس یاءکوساکن کر کے، ایٹھا عساکنین کی وجہ سے حذف کردیا۔ اگراس صیغ پر''الف لام'' آجائے، یااضافت کی وجہ سے اس پرتوین ندآئے، تو ان دونوں صورتوں میں یاءکوسرف ساکن کرنے پر اکتفاء کریں گے، حذف نہیں کریں گے؛ جیسے: الدَّاعِیٰ اور ذاعِیٰ گئے۔ اور بحض جگہ الدَّاع یاء کے حذف کے ساتھ بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد: { یَوْمَ یَدُ غ الدَّاع } میں۔ یہ ذکورہ تھم حالت رفعی اور حالت جری کا ہے، اور حالت نصی میں۔ خواہ اُس پرتوین ہو، یا''الف لام'' فیکورہ تھم حالت رفعی اور حالت جری کا ہے، اور حالت نصی میں۔ خواہ اُس پرتوین ہو، یا''الف لام''

(۱) ذَاعِ: اصل من ذَاعِومِروزن فَاصِرْتُهَا، وادُّ كسروك بعد حقيقة طرف من واقع موا؛ لبذا قاعده (۱۱) كـ مطابل وادَّكُو ياء سے بدل ديا، ذَاعِينِ ہوگيا، پھر كسره كے بعد يا و پرضم دشوار مجدكر، قاعده (۲۵) كـ مطابق يا وكوساكن كرديا، يا واور تؤين دوساكن جمع ہوگئے: اجتماع ساكھين كى وجہسے يا وكوحذف كرديا، ذَاع ہوگيا۔

(۲) خَاعُونَ: اصل میں خَاعِوُونَ بروزن نَاصِوْوْنَ تَعَا، واؤ کسرہ کے بعد حکماً طُرِف میں واقع ہوا؛ لبندا قاعدہ (۱۱) کے مطابق واؤکو یاء سے بدل ویا، خاعیوْن ہوگیا، پھریاء کسرہ کے بعدواقع ہوئی اوراًس کے بعدواؤہ ؛ لبندا قاعدہ (۱۰) کے مطابق ما تیل کو میدی، خاعیوْنَ ہوگیا، پھر قاعدہ (۳) کے مطابق ما کو ویدی، خاعیوْنَ ہوگیا، پھر قاعدہ (۳) کے مطابق یا موداؤسے بدل دیا، خاعوٰؤن ہوگیا، واؤلام کلمہ اورواؤ علامیوں قاعل دوساکن جمع ہوگئے، اجتماع ساکھین کی وجہ سے بہلے واؤکو وقد کردیا، خاعوٰنَ ہوگیا۔

(۳) اس بحث میں قاعدہ (۲۰) بھی جاری ہوسکتاہے؛ کیول کہ پہال تمام صینوں میں واؤچوتھا حرف ہے اور ضمہ اور واؤساکن کے بعد نیس ہے۔

(۱) یمال مصنف سے تسامح ہوا ہے، کیوں کہ قاعدہ (۱۰) کس بھی صورت سے یہاں جاری تیس ہوسکتا؛ بلکہ بہاں قاعدہ (۲۵) جاری ہوا ہے، جیبا کہ بھی او پر دَاعِی تعلیل بٹن بیان کیا گیا۔

# جَمَّهُ الْهِم مَفْعُولَ: مَدْعُوَّانِ مَدْعُوَّانِ مَدْعُوَّوْنَ مَدْعُوَّةً مِمَدْعُوَّانِ مَدْعُوَّاتُ (١) سبق (٩٠)

باب صَوبَ سے ناقص یائی کی گروان: جیے:الزّمٰی: تیرپینکنا۔

صرف صغير: ولمى يَرْمِى وَمُهَا، فهو وَامْ، ورُمِي يُوْلَى وَمُهَا، فهو مَرْمِى الامرمنه:

ازم، والنهى عنه: لَاتُومْ، الظرف منه: مَرْمَى، والآلةُ منه: عِرْمَى وعِرْمَاهُ و مِرْمَائُ، وتثنيتهما:

مَرْمَيَانِ وعِرْمَيَانِ وعِرْمَاتَانِ وعِرْمَائُ انِ، والمجمع منهما: مَرَامٍ و مَرَامِئُ، افعل التفضيل

منه: أَرْلَى، والمؤنث منه: وُمْنِى، وتثنيتهما: أَرْمَيَانِ ورُمْنِيَانِ، والمجمع منهما: أَرْمَوْنَ وارَامُ

ورُمْى ورُمْنِيَاتُ (٢)

اوراضافت کی وجہسے توین ندمو- یا مکو باتی رکھنے کے ساتھ ذاعیا، الذّاعی اور ذاعیکم ہیں گے۔ (۱) اس بحث کے تمام صیغوں میں 'واومفعول' کا ، لام کلمہ واؤیس ادغام کیا مجیاہے۔

(۲) مضارع کا عین کلم کمور ہونے کے باوجود، إلى باب سے اسم ظرف عین کلمہ کے فتر کے ساتھ منفقل کے وزن پر آتا ہے؛ اُس قاعدہ کے مطابق جوہم نے پیچے کلھا ہے کہ: ''اسم ظرف ناتص سے مطلقا عین کلمہ کے فتر کے ساتھ آتا ہے' ۔ مَوْ مَنی '' ساسم ظرف اورائی طرح موز منی اسم آلہ میں قاعدہ (۷) کے مطابق یا موالف سے بدل کر، الف اور تنوین دوسا کن جمع ہوجانے کی وجہ ہے، الف کو حذف کردیا ہے۔ اور جب ''الف لام' یا اضافت کی وجہ سے اِن پر تنوین ندآ ہے، تواس صورت میں وہ الف باتی رہے اور جب ''الف لام' یا اضافت کی وجہ سے اِن پر تنوین ندآ ہے، تواس صورت میں وہ الف باتی رہے کا، حذف کردیا ہے۔ اور جب ''الف لام' یا اضافت کی وجہ سے اِن پر تنوین ندآ ہے، تواس صورت میں وہ الف باتی رہے کا، حذف کردیا ہے۔ اور جب ''الف لام' یا اضافت کی وجہ سے اِن پر تنوین ندآ ہے، تواس صورت میں وہ الف باتی رہے گا، حذف کردیا ہے۔ اور جب ''الف لام' یا جائے گا؛ '' جسے : اَلْمَوْ مَی، مَوْ مَا کُنہ

اسم ظرف کی جمع : مَوَام الله اوراسم تفضیل کی جمع: اَوَام میں - جو کداصل میں مَوَاهِي اور اَوَاهِي (ا) مَذَخَوُ : اصل میں مَذَخُو وَ بروزنِ مَنصُورَ تَعَا، دوترف اَیک جنس کے جمع بوسمے ؛ البقا پہلے واو کا دوسرے واوَ

ين ادفام كرويا كماء مندغو موكيا

المن المن المن المن مؤمّن تفاء ياء تخرك ب البل منوّح : البندا قاعده ( ) كرمطابق ياء كوالف س بدل وياء مؤمّان القراف الف اورتوين دوساكن تخع الوكتے ؛ اجتماع ساكنين كى وجه سے الف كوحذف كرويا، مؤمّن الوكيا - يكي تعليل مؤمّن اسم آلداور ذعراسم تغنيل تح مؤنث ش الوكي -

(٣) كيول كراس مورت يس دوساكن جي نيس بول ك\_\_

(٣) عَوَامِ اوراَدَامِ ش جَوَادِ كَ طرح تعليل بوكى ، جَوادٍ كَ تعليل ك ليّه ويحت بعن ٨٣٠

بحث المهات همل ماضى معروف: وَلَمَى وَمَيَا وَمَوْا ، وَمَتْ وَمَتَا وَمَوْا ، وَمَتْ وَمَتَا وَمَيْنَ ، وَمَيْتُ وَمَيْتُهُمَا وَمَيْتُهُ ، وَمَيْتُ وَمَيْثُ ، وَمَيْتُ وَمَيْنًا ـ (۱)

بحث ا**نبات فنل مضارع معروف:** يَرْمِئ يَوْمِيَانِ يَوْمَوْنَ،تَوْمِئ تَوْمِيَانِ يَوْمِيْنَ، تَوْمُوْنَ،تَوْمِيْنَتُوْمِيْنَ،اَدْمِئ نَوْمِئ.(٣)

تے۔ قاعدہ (۲۵) جاری کیا گیا، تو رہے مَوَامِ اور اَزامِ ہو گئے، اُز نمی اسم تفضیل میں قاعدہ (۷) کے مطابق یاء کو الف سے بدل دیا۔ زمنی اسم تفضیل مؤنث، دونوں تثنیہ: اَز مَیَانِ اور زَمْنِیَانِ اور جُمْعُ مطابق یاء کو الف سے بدل دیا۔ زمنی اسم تفضیل مؤنث، دونوں تثنیہ: اَز مَیَانِ اور زُمْنِیَانِ اور جُمْعُ مؤنث سالم: زمنی میں قاعدہ (۷) کے مطابق یاء کو الف سے بدل کر الف اور تو بن دوساکن جمع ہوجانے کی وجہ سے، الف کو حذف کردیا ہے۔

(۱) زخی، زخوا استوخت اور زختای قاعده (۷) کے مطابق یاء کوالف سے بدل دیا ، پھر چل کہ زخوا میں الف اور واؤ ، اور زخت این قاعده (۷) کے مطابق یاء کوالف سے بدل دیا ، پھر چل کہ زخوا میں الف اور واؤ ، اور زخت ، زختای الف اور وائے ، اس کے الف کوحذف کردیا ۔ اِن چارون صیفوں کے علاوہ اِس بحث کے باتی تمام صیفے این اصل پر ہیں ۔ (۲) زخوا سے میں قاعدہ (۱۰) کے مطابق یاء کی حرکت نقل کر کے ماتبل کو دیے کے بعد ، یاء کواجتماع ساکھیں کی وجہ سے حذف کردیا ، اس کے علاوہ اس بحث کے باتی تمام صیفوں میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ۔ ساکھیں کی وجہ سے حذف کردیا ، اس کے علاوہ اس بحث کے باتی تمام صیفوں میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ۔ (۳) یَو وین ، سَعَرُوین ، اَرْمِین اور فَرَ مِین مِین قاعدہ (۱۰) کے مطابق یاء کوساکن کردیا ، اور

(۱) اَز الله : اصل من اَز مَن بروزن اَحسُوب تما، يا وتحرك من الله الله الله الا قاعده ( 2 ) كـ مطابق يا وكوالف سے بدل ديا ، اَز الله يوكيا۔

(٢) زَعَوْا: اصل من زَمَيُوْابروزن صَوْرَبُوْا تَعَاء ياء مَحْرك ب ما قبل مفتوح: البُدَا قاعده (٢) كمطابق ياء كوالف سے بدل ديا، زَمَاوْا بوكيا، الف أورواؤ دوساكن بح بوكت: اجتماع ساكفين كى وجه سے الف كومذف كرديا، زَمَوْا بوكيار يكي العليل دَمَتْ اور زَمَعَا بيل بوكي ہے۔

(٣) زُمُوَا: مِن وَى تَعليل بوكى جو يَزْمُوْنَ مِن بولَى ب، يَزْمُوْنَ كَاتَعليل قاعده (١٠) كِتَحْت حاشيه مِن كذره كل ب، ديكهيّة: (ص: ٤٤)

(٣) يَوْمِيْ كَى بِورى تعليل بحى قاعده (١٠) كتحت حاشيد ش كذريكى ب، اوروين في مؤدّة ذكي تعليل بح لكمى جا يكى ب-

ئمت المهات هم معمارع جمهول: يُؤمَى يُؤمَيَانِ يُؤمَوْنَ، تُؤمِّى يُؤمَيَانِ يُؤمَيَانِ يُؤمَيَانِ يُؤمَيْنَ، تُؤمَوْنَ، تُؤمَيْنَ تُؤمَيْنَ، أَدْمَى نُوْمَى۔ (١)

## سبق (۹۱)

بحث فى تاكيربلن ورفعل مستنتم لمعروف: لَنْ يَوْمِي لَنْ يَوْمِيَ الْنَيْوَمِيَ الْنَيْوَمِوَا، لَنْ تَوْمِي لَن تَوْمِيَا لَنْ يَوْمِيْنَ، لَنْ تَوْمُوْا، لَنْ تَوْمِيْ لَنْ تَوْمِيْنَ، لَنْ أَدْمِي لَنْ نَوْمِيَ - (٢)

يحث في تاكيربلن ورفعل مستنعيل جهول: لَنْ يُوْمِي لَنْ يُؤْمِيَا لَنْ يُؤْمَوَا الْنَائُوْمِي لَنَّ تُوْمَيَا لَنْ يُوْمَيْنَ ، لَنْ تُوْمَوْا ، لَنْ تُوْمَىٰ لَنْ تُوْمِيْنَ ، لَنْ أَوْمِي لَنْ نُوْمِي - (٣)

بحث في حديكم ورفعل مضارع معروف: لَمْ يَرْمِ اللهِ يَوْمِيَالَمْ يَوْمُوا، لَمْ تَوْمِلَمْ تَوْمِيَا

یَز مَوْنَ، تَوْمُوْنَ اور تَوْمِیْنَ مِینَ قاعدہ (۱۰) کے مطابق یا می ترکت نقل کرکے ماتبل کودیے کے بعد، یا موک اجھاع ساکٹین کی وجہ سے حذف کردیا۔ باتی صینے: ( یعنی مثنیا ورجع مؤنث کے صینے )اپنی اصل پر ہیں۔

اس بحث میں واحدمؤنث حاضر کا صیغہ یاء کوحذف کرنے کے بعد بصورۃ جمع مؤنث حاضر کے صیغے: (یعنی تَز وین کَ) کی طرح ہوگیا ہے۔ ۲۔

(۱) اس بحث میں مثنیہ اور جمع مؤدث کے صینے اپنی اصل پر ہیں، اور باقی صینوں میں یاء کو قاعدہ (۷) کے مطابق الف سے بدل دیا، مجروہ الف اجتماع ساکٹین کے مواقع: لینی یُؤمَوْنَ سے جمع نذکر خائب، تُؤمَوْنَ جمع نذکر خاضراور تُؤمَنِنَ واحد مؤنث حاضر میں حذف ہوگیا۔

(٢)اس بحث مين الن "على علاده كوكى نياتغير مين موا

(۳) كَنْ يُوْمِى، كَنْ تُوْمِى، لَنْ أَوْمِى اور لَنْ نُوْمِى شِى، آخر شِ الف ہونے كى وجہت 'كَنْ'' كاعمل ظاہر تين ہوسكا، اس كے علاوہ اس بحث كے سيخ ميں كوئى نيا تغير تين ہوا۔

(١) لَمْ يَوْمِ: اصل مِن لَمْ يَوْمِيْ بروزن لَمْ يَصْبوب تماء ياء "لَمْ" مَرْف جازم كى وجه معدف موكن، لَمْ يَوْمِ موكيا۔ كى تعليل لَمْ تَوْمِ، لَمْ أَرْم اور لَمْ نَوْمِ مِن موكى ہے۔

(۲) گرال اعتبارے دونوں میں فرق ہے کہ قؤمین تع مؤمث حاضرا پٹی اصل پر ہے، جب کہ قؤمین واحد مؤمث حاضرا پٹی اصل پر ہے، جب کہ قؤمین واحد مؤمث حاضر میں تعلیل ہوگی ہے، ویکھتے اس اے کا مسلم موقی ہے۔ ویکھتے اس اے کہ مؤمن اور قؤمین میں وی تعلیل ہوگی جو زَمَوْ اللہ ہوگی ہے۔

لَمْ يَرْمِيْنَ، لَمْ تَرْمُوا، لَمْ تَرْمِي لَمْ تَرْمِينَ، لَمْ آرْمِ لَمْ نَرْمِ (١)

بحث في حديثاً من وهل مضارع جيول: لَمْ يُومَ لَمْ يُومَيّا لَمْ يُومَوْا ، لَمْ تُومَ لَمْ تُومَيّا لَمْ تَا وَمُورَةٍ لِلْمَا وَمُورَدُهُ وَمُورَدُهُ وَمُورِدُهُ وَمُورِدُهُ لَمْ يُومَيّا لَمْ يُومَوْا ، لَمْ تُومَ

يُرْمَيْنَ، لَمْتُوْمَوْا، لَمْتُرْمَىٰ لَمْتُوْمَيْنَ، لَمْ أَزْمَلَمْنُومَـ (٢)

بحث لام تاكيد بانون تاكيد تقليد ورفعل مستقبل معروف: لَيَوْمِيَنَ لَيَوْمِيَانِ لَيَوْمِنَ لَيَوْمِيَانِ لَيَوْمُنَ

ا - لَعَرْمِيْنَ لَعَرْمِيَانِ لَيَر مِيْنَانِ ، لَعَرْمُنَ لَعَرْمِنَ الله عَلَيْمِ مِنْ لَعَرْمِيْنَ لَعَرْمِينَ لَعَلَمُ مِن لَعَلَمُ مِن لَعَلَمُ مِن لَعَلَ

بحث لام تاكيدبا تون تاكيد تقيل در تعلم ستعتبل جمول: لَيْزَمَيْنَ لَيْوْمَيَانِ لَيُوْمَوْنَ سَ

(۱)اس بحث پس مواتع جزم: لَمْ يَوْمٍ، لَمْ تَوْمٍ، لَمْ أَدْمٍ، لَمْ نَوْمٍ بْس ياء حذف بهوكئ ،اور باقی مینول بیس ' لَم '' کاعمل ای طرح ظاہر ہواہے، جس طرح میں ہوتا ہے۔

(۲)اس بحث كا حال معروف كى بحث كے مانند ہے۔

(۳) یہ پوری گردان آینضو بَنَّ ... کے طرز پرہے فعلیل سے بعد مضارع کی جوشکل رہ گئ تھی اس میں ''نون تقیلہ'' کی وجہ سے اُسی طرح کے تغیرات ہوئے ہیں جس طرح کے تی میں ہوتے ہیں۔

(۲) لَتَوْوِنَ : أصل مِن نَتَوْهِينَ ثَفاء ياء كره كے بعد ہے اوراس كے مجرد وسرى ياء ہے؛ لَبْدَا قاعده (۱۰) كے مطابق ياء كوساكن كرديا، لَقَوْهِيْنَ بوكيا، ياء لام كلمه، ياء خبيراور نون تين ساكن جنع ہوگئے، چول كردونوں ياء مدہ جي،اس لئے وونوں ياؤں كوحذ ف كرويا، لَقَوْهِنَ مُوكيا۔

لَعُرْمَيَنَ لَعُرْمَيَانِّ لَيُوْمَيْنَانِّ ، لَعُرْمَوْنَ ، لَعُرْمَيِنَ لَعُرْمَيْنَ لَعُولُومِيْنَ لَعُرْمَيْنَ لَعُرْمِيْنَ لَعُولُومِيْنَ لَعُولُومُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لَعُمْ مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا لِهُمْ لِعُلْمِيْنَ لَعُولُ مُعْلِقًا لَهِ لَعُولُ مُعْلِقًا لِهُ لَعُلْمُ لَعْلِمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لِعُلْمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لَعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لَعُلْمُ لِعُلْمُ لَعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لْمُلْعُلِمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ

لَتَوْمُنْ، لَتَوْمِنْ، لَاَزْمِيَنْ لَتَوْمِيَنْ۔

بحث لام تاكيديا ثون تاكيد بمخيف درهم مستنتبل جهول: لَيُؤمَيَنْ لَيُؤمَيَنْ لَيُؤمَيَنْ لَتُؤمَيَنْ لَتُؤمَوْنُ لَتُوْمَيِنْ، لِأَوْمَيَنْ لَنُوْمَيَنْ۔

# سبق(۹۲)

بحث امرحاضرمعروف نازم، إزمينا باذموا بازمين بازمين ازمين أزمين (۱) بحث امرغانب ويتكلم معروف : ليمزم بايوزمينا بليزموا ، ليمزمينا بليزمينا بليزمين باكزم بالنزم بالنزم بالنزم بالنزم بالنزمين بالمؤمن المرجمول : ليمزم ليفزمينا ، ليمزموا ، ليمزموا ، ليمزمن بالمؤمن المرجمول : ليمزم ليمزمينا ، ليمزموا ، ليمزموا ، ليمزمن المرجمول : ليمزم ليمزموا ، ليمزموا ، ليمزمن المؤمن المرجمول : ليمزم المرجمول المرجمول المربح المربح

(۱)اس بحث کے صیغہ واحد مذکر حاضر: ازم اس میں یاء وقف کی وجہ سے حذف ہوگئ ہے، اور باقی صیغے مضارع سے حسب وستور بنائے سے ہیں۔

سوال: جب از مؤ اکو تنز مؤن سے بنایا، اور علامتِ مضارع کو حذف کرنے کے بعد، مابعد کے ساکن ہونے کی وجہ سے شروع میں 'جمز ہ وصل' لائے ، تو چاہیے کہ تھا کہ 'جمز ہ وصل مضموم' لائے ؛ کیوں کہ پہال عین کلم مضموم ہے؟

جواب: اگرچہ تؤخؤن میں فی الحال عین کلم مضموم ہے؛ گراصل میں (مضموم نیس؛ بلکہ) مکسور ہے، اس لئے کہ اس کی اصل تؤھیؤن ہے، اورامر میں "ہمزہ وصل" اصل کی حرکت کے اعتبارے لاتے ہیں، یکی وجہ ہے کہ اُڈھی میں جو کہ قذھیؤن سے بناہے، "ہمزہ وصل مضموم" لاتے ہیں۔ اس

(٢) يه پوري كردان لم يُؤمَّ في لَمْ يُؤمَّ مَنا --- كطرز يرب-

جب امراورنبی مین انون تقیله اور انون خفیفه آتے ہیں اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث

<sup>(</sup>١) ازم: اصل يس ازمين بروزن احسوب تفاء ياء وقف كى وجه عدف موكن مازم موكيا-

<sup>(</sup>٢) كيول كرقد عنين كاصل: قذعون شي المرسموم --

بحث امرحا ضرمعروف بانون تقليله: إزمِيَنَ،إزمِيَانِ،إِذَمُنَ،إِزمِنَا،ِإِدِمِنَ،إِزمِيَانِ. بحث امرحًا ثب ويتكلم معروف بانون تقليله: لِيَوْمِيَنَ، لِيَوْمِيَانِ، لِيَوْمِيَنَ، لِيَوْمِيَانِ، لِيَوْمِيَنَ لِتَوْمِيَانِ، لِيَوْمِينَانِ، لِاَرْمِيَنَ، لِنَوْمِيَنَ.

بحث امرجيول بالون تُقلِّله: لِئَوْمَيَنَّ، لِيُوْمَيَانِّ، لِيُوْمَيَانِّ، لِيُوْمَوْنَّ ، لِتَوْمَيَنَّ، لِيُوْمَيَانِّ، لِيوْمَيْثَانِّ، لِيُوْمَوْنَّ، لِيُوْمَيْنَ، لِيُوْمَيْنَ، لِيُوْمَيَنَّ.

بحث امرحاضرمعروف بانون تفيدنا ذعين اذعن إذعن إ

بحث امرغا تب ونتكلم معروف باكول نخفيه: فيَزَمِيَنْ، لِيَزَمَنْ، لِيَوْمِيَنْ، لِإَزْمِيَنْ، لِآزْمِيَنْ، زُمِيَنْ۔

بحث امرججول بالول بخفيد: لِيُوْمَيَنَ، لِيُوْمَوْنَ، لِيُوْمَيَنَ، لِيُوْمَوْنَ، لِكُوْمَوْنَ، لِكُوْمَوْنَ، لِاُوْمَيَنَ، لِاُوْمَيَنَ، لِاُوْمَيَنَ، لِاُوْمَيَنَ. لِلْوْمَيَنَ۔

## سبق (۹۳)

بحث نمی معروف: کایزم، لَایَزمِیا، لَایَزمُوا، لَاکِزمُوا، لَاکُرْمِیَا، لَاکُرْمِیَا، لَایَزمِیْنَ، لَاکُرْمُوا، لَاکُرْمِیْ، لَاکُرْمِیْنَ، لَااَرْم، لَاکُرْم۔

بحث تمل مجول: لَايُوْمَ، لَايُوْمَيَا، لَايُوْمَوْا، لَاتُوْمَ، لَايُوْمَوْا، لَاتُوْمَيَا، لَايُوْمَيْنَ، لَاتُوْمُوْا، لَالْوُمَىٰ، لَاتُوْمَيْنَ، لَااْوْمَ، لَانُوْمَ۔

بحث نمىمعروف بالوك هيله: كَايَوْمِيَنَ، لَايَوْمِيَانِ، لَايَوْمِيَانِ، لَايَوْمَنَ، لَاتَوْمِيَنَ، لَاتَوْمِيَانِ، لَايَوْمِيْنَانِ، لَاتَوْمَنَ، لَاتَوْمِيْنَانِ، لَاأَوْمِيَنَ، لَاتَوْمِيَنَ.

بحث نمى مجول بالون هيله: لَايُوْمَيَنَ، لَايُوْمَيَانَ، لَايُوْمَيَانَ، لَايُوْمَوْنَ ، لَاتُوْمَيَنَ، لَاتُوْمَيَانِ، لَايُوْمَيْنَانِ، لَاتُوْمَوْنَ، لَاتُوْمَهِنَّ، لَاتُوْمَيْنَانِ، لَالْوْمَيْنَ، لَالْوُمَيْنَ.

غائب ومذکر حاضر، واحد منتکلم اور جمع منتکلم میں) حذف کئے ہوئے حرف علت کو واپس لا کر ، فتحہ دید ہے بیں ۔ اور ہاتی صیفوں میں" نون ثقیلہ" اور" نون خفیفہ" کی وجہ سے جوتغیر فعل صحیح میں ہوتا ہے، اُس کے علاوہ پہال کوئی مزید تغیر نیس ہوتا۔

میں ہوئی ہے۔

بحث نمی معروف با نوان بمنیفہ: لَایَوْمِیَنْ، لَایَوْمِیَنْ، لَایَوْمِیَنْ، لَایَوْمِیَنْ، لَایَوْمِیَنْ، لَایَ اَوْمِیَنْ، لَانَوْمِیَنْ۔

بحث نمی جمهول بالون مخفیفه: لَایُزمَیَنْ،لَایُزمَوْنْ، لَاتُؤمَیَنْ، لَاتُؤمَوْنْ، لَاتُؤمَوْنْ، لَاتُؤمَوْنْ، لَاأَزْمَیَنْ، لَالْوْمَیَنْ۔

بحث اسم فاعل: زام، اسرُ امِیَانِ، رَامُؤنَ، ''سرُ امِیَةْ، رَامِیَتَانِ، رَامِیَاتْ۔ (۱) بحث اسم مفعول: مَرْمِیْ، ''سمَرُمِیَّانِ، مَرْمِیُّوْنَ، مَرْمِیَّةْ، مَرْمِیَّتَانِ، مَرْمِیَّاتْ۔ (۲) سبق (۱۹۲)

(ا) دَام: میں یا اوس کن کر کے اجتماع ساکھین کی وجہ سے حذف کر دیا۔اور دَامَوْنَ میں یا ای کہ حرکت نقل کر کے اجتماع ساکھین کی وجہ سے حذف حرکت نقل کر کے ماتیل کو دینے کے بعد ، یا اوکو واؤسے بدلا ، پھرواؤ کو اجتماع ساکھین کی وجہ سے حذف کر دیا۔ان کے علاوہ یا تی کسی صیغہ میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔

(۲) اس بحث كے تمام صيغوں ميں قاعدہ (۱۳) كے مطابق داؤكو ياء سے بدلنے كے بعد، ياء كا ياء ميں ادغام كركے، ماقبل كے ضمہ كوكسرہ سے بدلا كہيا ہے۔

(۱) رَامِ: اصل میں رَامِی بروزنِ طَنادِ ب تھا، کسرہ کے بعد یا و پرضدوشوار بحکر، قاعدہ (۲۵) کے مطابق یا عکوساکن کردیا، رَامِیْنْ ہوگیا، یا عاور تو بن ووساکن تح ہو گئے : اجتماع ساکٹین کی وجہ سے یا مکوحذف کردیا، رَامِ ہوگیا۔ (۲) رَامُوْنَ: میں وَی تعلیل ہوگی جو یَوْمُوْنَ میں ہوئی ہے، یَوْمُوْنَ کی پوری تعلیل قاعدہ (۱۰) کے تحت حاشیہ میں گذریکی ہے، ویکھئے: (س: ۷۷) (۳) مَوْمِیْ کی پوری تعلیل قاعدہ (۱۲) کے تحت حاشیہ میں گذریکی ہے، وی تعلیل اس بحث کے باتی تمام صیفوں

مجہول میں ہوگی <sub>۔</sub>

تثنيتهما: أزضَيَانِ ورُضْيَهَانِ، والجمع منهما: أرْضَوْن وارَاضٍ ورُضَى ورُضَهَاتْ ـ (١) باب منتمِعَ ــــناقص بإلى كاكروان: يجيد: الْعَشْيَةُ: وُرنا ــ

صرف صغير: خَشِي يَخَشَى حَشَيَةً ، فهو حَاشٍ ، وخُشِي يُخشَى حَشَيَةً ، فهو مَخْشِئُ الأمر منه: إِخْشَى والآلةُمنه: مِخْشَى والآمهُمنه: مِخْشَى والآلةُمنه: مِخْشَى والآلةُمنه: مِخْشَى ومِخْشَاةً ومِخْشَاةً ومِخْشَاقًا نِ ومِخْشَاقًا نِ ومِخْشَاقًا نِ ومِخْشَاقًا نِ ومِخْشَاقًا نِ ومِخْشَاقًا نِ والجمع منهما: مَخَاشٍ ومَخَاشِي والمؤنث منه: خَشَلَى ، والجمع منهما: أَخْشَيَانِ وخُشْيَيَانِ ، والجمع منهما: أَخْشَوْنَ وَأَخَاشٍ وَخُشِّيَانِ ، والجمع منهما: أَخْشَوْنَ وَأَخَاشٍ وَخُشِّيَانِ ، والجمع منهما: أَخْشَوْنَ وَأَخَاشٍ وَخُشِّي وَخُشْيَيَاتْ . (٢)

------

(۱) اس باب کے معروف کے تمام صیفوں میں بھی دُعِی یَدُهٰی مجبول کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔
اب اس باب کے صیفوں کی تمام تعلیلیں 'باب دُعَایَدُعُو'' کے صیفوں کی طرح ہیں بسوائے مَوْ حَدِیْ اسم
مفتول کے ، جو کہ اصل میں مَوْ حَنُوْ وَتَمَاءُ کہ اس میں خلاف قیاس 'دِلی '' کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ 'اب
سجد کر تمام بحثوں کی صرف کبیر کرلی جائے۔

(۲)اس بحث کے افعال کی تعلیلیں" رّ ملی یَوْمِی " کے مجبول کے طرز پر ہیں، سلساور مرف مغیر کے باتی صیغے:" دّ ملی یَوْمِی " کی مرف مغیر کی طرح ہیں۔

(۱) یہی اس باب کے ماضی معروف: زطبی اور ماضی جمہول نزطبی بیں وہ تعلیل ہوگی جو ' ذیبی '' ماضی جمہول بیں ہوگی ہے ' اختی جمہول بیل ہوگی ہے '' نفی جمہول بیل ہوگی ہے '' نفی جمہول ہوگی ہے '' نذیبی '' مضارع جمہول بیل ہوگی ہے '' نفی مضارع جمہول بیل ہوگی ہے '' نفی مضارع جمہول بیل ہوگی ہے '' نفی مضارع جمہول بیل ہوگی ہے ۔ کھیے : ذیبی کہ تعلیل کے لئے: (ص: ۱۱) بیل بیل اس المحالی ہوگی ہے ۔ کہ '' بیل کا المسلم مضول کا المسلم بیل ماشیہ بیل '' کہ منازع ہو اللہ ہوگی ہے کہ '' ہروہ وا دُجوا پیے اسم مضول کا المسلم بیل ہو '' کہ منازل ہو ہو کہ ہو جس کی مضول کا المسلم بیل کر منافع ہو جس کی ماضی ہو گئی ہو جس کی منازع ہو ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہ

## سبق(۹۵)

باب صَرَ سِلَمْيِنَ مُعْرُونَ كَاكُرُوانَ: جِينَ الْوِقَايَةُ: حَفَاطَت كُرنا مِنْ مَعْرُونَ كَاكُرُوانَ: جِينَ الْوِقَايَةُ فَهُو مَوْقَى مُعْرُونَ مُعْيَرُ وَفَى اللّهُ فَهُو مَوْقَى وَقَايَةً فَهُو مَوْقَى وَقَايَةً فَهُو مَوْقَى الْاَمْرِمنَهُ: قِي يُوْفِى وِقَايَةً فَهُو مَوْقَى الْاَمْرِمنَةُ فِي وَالْآلَةُ منَهُ: مِيْقًى اللّهُ وَمِيْقَاةً وَمِيْقَاةً وَمِيْقَاقًا وَمِيْقَاقُ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## (۱) اس باب کے فاکلمہ میں "مثال" کے قواعد، اور لام کلمہ میں " ناقص" کے قواعد جاری ہوئے ہیں۔

(۱) مضارع معروف: يَقِين ، امر حاضر معروف: قِ اوراسم آلد كواحدوث شنيد كصينول كعلاوه ، اس باب ك باقى مام صينول شرك المرح تعليل بوتى ب-

(٢) يَقَى: اصل مِن يَوْقِي بروزن يَصْوِب تَعَا، واوَعَلامت مضارع منتوحه اوركسره كه درميان واقع بوا؛ للنا قاعده (١) كِمطابِق واوُكوحذف كرويا، يَقِي بوكيا، ياء ميغه واحد خدكر غائب مِن قل كه لام كلم كي جكه، كسره كه بعد واقع بونى؛ للنذا قاعده (١٠) كِمطابِق ياءكوساكن كرويا، يَقِي بوكيا۔

(٣) قي: اصل بن إؤ قي بروزن إحنوب تعا، واؤجون مضارع معروف بن علامت مضارع مغتوحداور كره كه ورميان واقع بويان واقع بويان واقع بويان واقع بويان واقع بويان واقع بويان بي حذف كرديا، إقي بويا، التي بويان واقع بويان بي حذف كرديا، إقي بويان بي من المنزة والمن كاخرورت ندري البذا شروع سن بمزة وصل كومي حذف كرديا، في بويا - منذ المن المنزة والمن كومي حذف كرديا، في بويا - منذف كرديا، في بويا -

(٣) وينظى: إصل بين وؤقى بروزن وصفر بناها ، واؤساكن فيريغم كسره ك بعد واقع بوا؛ لبغرا قاعده (٣) كم مطابق واؤكو ياء سي بدل وياء وينظان بوكياء القد اورتوين دوساكن تنع بوكي : ابتهاكا ساكن كي وجهست القد كوحذف كرديا، وينظى بوكيا - بحي تعليل وينظان بوكياء القد اورتوين دوساكن تنع بوكيا - بحي تعليل وينظان بين بين برون من من القد كومذف في بين كياكم الميان بين بواد وينظان بين بين القد واؤساكن فيريدهم كسره ك بعد واقع بوا؛ لبغدا قاعده (٣) كم مطابق وادكو ياء من وينظائ بوكياء ياء "القد ذاكمة" ك بعد طرف شي واقع بون؛ لبغدا قاعده (١٩) كم مطابق وادكو ياء وينظائ بوكياء ياء "القد ذاكمة" ك بعد طرف شي واقع بوني؛ لبغدا قاعده (١٩) كم مطابق ياء كو بمن وسي بدل ويا وينظائ بوكياء ياء "القد ذاكمة" ك بعد طرف شي واقع بوني؛ لبغدا قاعده (١٩) كم مطابق ياء كو بمن وست بدل ويا وينظائ بوكياء

بحث الهات هل مامىم عروف: وَلَى، وَقَيَا، وَقَوْا، وَقَتَ، وَقَتَا، وَقَوْا، وَقَتَ، وَقَتَا، وَقَيْنَ، وَقَيْتَ، وَقَيْتُمَا، وَقَيْتُمْ، وَقَيْتِ، وَقَيْئَ، وَقَيْتُ، وَقَيْنَا. (١)

بحث المبات هل مامنى جيول: وقِيَ، وَقِيَا، وَقُوا، وَقِيثَ، وَقِيثَا، وَقُولَا، وَقِيثَا، وَقِيثَا، وَقِيْنَ، وَقِيْتَ، وَقِيْتُمَا، وَقِيْتُمْ، وَقِيْتِ، وَقِيْتُ، وَقِيثُ، وَقِيْنًا ـ (٢)

بحث الهات تعلم معارع معروف : يَقِينَ، يَقِيَانِ، يَقُونَ، ثَقِينَ يَقِيَانِ، يَقُونَ، ثَقِينَ بَقَيْنَ، ثَقُونَ، ثَقِيْنَ، ثَقِينَ، أَقِى، ثَقِىٰ۔ (٣)

پخت اشات تحل مصارع ججول: يُوقَى، يُوقَيَانِ، يُوقَوْنَ، تُوقَى، يُوقَيَانِ، يُوقَوْنَ، تُوقَى، تُوقَيَانِ، يُوقَيْنَ، تُوقَوُنَ، تُوقَيْنَ، تُوقَيْنَ، أَوْقَى، نُوقِى-

## سبق (۹۲)

بحث فى تاكيربلن ورفعل مستنتبل جيول: لَنْ يُوْفَى، لَنْ يُوْفَى، لَنْ يُوْفَى، لَنْ يُوْفَى، لَنْ تُوْفَى، لَنْ تُوْقَيَا، لَنْ يُوْفَيْنَ، لَنْ تُوْفُوا، لِنَ تُوْفَى، لَنْ تُوْفَيْنَ، لَنْ أَوْفَى، لَنْ نُوْفَى.

بحث فى بحديكم درفتل مضارح معروف: لَمْيَقِ، لَمْ يَقِيَا، لَمْ يَقُوْا، لَمْ تَقِ، لَمْ تَقِيَا لَمْ يَقِيْنَ، لَمْ تَقُوْا، لَمْ تَقِيْنَ، لَمْ آقِ، لَمْ نَقِ۔ (۵)

(۱)اس بحث مصيغة زخى، ذعيا --- كى طرح إلى -

(٢)اس بحث كے صينے زوى زويا \_\_\_\_ كى طرح بي \_

(۳) یَقِیٰ اوراس کے بعد کے تمام صینوں میں بقاعدہ ''نیجد '' واؤ حذف ہو گیا ہے، اور' یاء'' میں زملی یَز مِیٰ کی گردان کے قواعد جاری ہوئے ہیں۔

(۷)'' لَنْ "جومُل نُعل مجيح مِين كرتا ہے، اس كے علاوہ اس باب مِين ' لَنْ " كى وجہ سے كو كى نيا تغير نہيں ہوا، جو تعليل مضارع ميں ہو كى تھى، وہى اس بحث ميں بھى باقى رہى۔

(٥) كَنه يَتِي اوراس كَ تَطَامُر: كَنهُ قَتِي، لَمْ أَقِي، كَمْ نَتِي مِس لام كلمه: ياء، عامل جازم "كَم ""كى

بحث فى بحديكم ورفعل معمارع جيول: لَمْ يَوْقَ، لَمْ يَوْقَيَا، لَمْ يَوْقَوَا، لَمْ تُوْقَ، لَمْ تُوْقَيَا، لَمْ يَوْقَيْنَ، لَمْ تُوْقَوْا، لَمْ تُوْقَيْنَ، لَمْ تُوْقَيْنَ، لَمْ أَوْقَ لَمْ نُوْقَ.

بحث لام تاكيد بانون تاكيدتُقلِد درتعل مستنقبل معروف: لَيَقِيَنَ، لِيَقِيَانِ، لَيَقْنَ،

لَعَقِيَنَ, لَعَقِيَانِ, لَيَقِينَانِ, لَعَقْنَ, لَعَقِّنَ, لَعَقِينَانِ, لِاَقِيَنَ, لَعَقِينَانِ, لِاَقِيَنَ

بحث لام تاكيد بالون تاكيده هله وهل مستنتبل جيول: لَيَوْقَيَنَ، لَيُوْقَيَانِ، لَيُوْقَوَنَ، لَيُوْقَوْنَ، لَيُوْقَوْنَ، لَيُوْقَوْنَ، لَيُوْقَوْنَ، لَيُوْقَيْنَ، لَيُولِيْنَ لَيْقَانَ، لَيُوْقَيْنَ، لَيُوْقَيْنَ نَالْمُ لَيْنَانَ لَيْنَالْ لَالْمُعْلَىٰ لَالْمُوْلِيْنَانَ لَالْمُعْلِيْنَ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِيْلِونَ لَيْنَالْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ ل

بحث لام تاكيد بالون تاكيد بمنيف درفتل مستعبل معروف: لَيَقِيَنَ، لِيَقْنَ، لَتَقِيَنَ، لَتَقَنَّ، لَتَقِنَ، لَاقِينَ، لَتَقِيَنَ.

بحث لام تاكيدبا ثو**ن تاكيد بمنيف درخل سنتنتك جمول :** لَيُوَقَيَنَ، لِيُوَقَوْنَ، لَتُوَقَيْنَ، لَنُوْقَوْنَ، لَتُوْقَيِنَ، لَاوُقَيَنَ، لَنُوْقَيَنَ۔

## سبق (۹۷)

بحث امرحا ضرمعروف: قِي، فِيَا، فُؤا، فِيَ، فِيْنَ ـ (٢) بحث امرفا تب ويتكلم معروف: لِيَقِيءَ لِيَقْوَا، لِيَقْ الْبِقِيَا، لِيَقِيَا، لِيَقِيَا، لِيَقِينَ، لَاَقِ، لِنَقِ بحث امرججول: لِيؤقَ، لِيؤقَيَا، لِيؤقَوَا، لِيُؤقَوَا، لِيُؤقَقَا، لِيُؤقَقَا، لِيؤقَيْنَ، لِيُؤقَوَا، لِيُؤقَى، لِتُؤقَيَنَ لِأَوْقَ، لِنُؤقَ۔

وجه سے حذف مو کیا ہے اور باتی صینے بدستور ہیں۔ ا

(۱) ال بحث كے ميغول كلام كلم شرورى كم لكرلياجائے جو " لَيُوَ وَيَنَّ " كَى كُروان مِن كيا كيا ہے۔ (۲) قِ: الله اللہ اللہ على مُن عَقِى تقاء علامت مضارع كوحذف كرنے كے بعد، ببلاحرف متحرك باقى رہاء اللہ لئے آخر میں وقف كرديا، پھروقف كى وجہ سے ياء كوحذف كرديا، قِ ہوكيا، اور باقى صيغے فعل مضارع سے حسب وستور بناتے گئے جیں۔

<sup>(</sup>۱) یعی جس طرح و دفقی تا کیدبلن میں تھے، ای طرح بہاں بھی جیں بکوئی نی تید کی جیس ہوئی۔ (۲) بی کی پوری تعلیل سین (۹۵) کے حاشیہ میں کھی جا پچکی ہے، و کیھیے میں: ۱۲۵

بحث امرحا ضرمعروف بالون تقيله : فِينَ فِي فِينَ فِينَ ، فِينَ فِي فِينَا نِـ

بحث امرعًا ثب ومتكلم معروف بالون هيله: ۖ لِيَقِيَنَ ، لِيَقِيَانِ ، لِيَقِيَنَ ، لِيَقِيَنَ ، لِتَقِيَانِ ، لِيَقِينَانَ ، لِأَقِيَنَ ، لِنَقِيَنَ ۔

بحث امرججول بالون تُعْلِد: لِيَوْقَيَنَ، لِيُوْقَيَانِ، لِيَوْقَيَنَ، لِيُوْقَيَنَ، لِيُوْقَيَنَ، لِيُوْقَيَنَ، لِيُوْقَيَنَ، لِيُوْقَيَنَ، لِيُوْقَيَنَ. لِيُوْقَيِنَ. لِيُوْقَيِنَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ. لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ. لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيُوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِيلُ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِيَهُ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِينَ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِينَ لِيَوْقِينَ لِيَوْقِينَ لِينَاقِينَ لِينَالِي لِينَالِينَ لِينَالِينَ لِينَ لِينَالِي لِينَالِينَ لِينَالِقِينَ لِينَالِي لِينَالِي لِينَالِينَ لِينَالِي لِينَالِي لِينَالِي لِينَالِي لِينَالِينَ لِينَالِي لِينَالِينَ لِينَالِي لِينَالِي لِينَالِي لِينَالِي لِينَالِي لِينَالْمِينَ لِينَالِي لِينَ

بحث امرحا ضرمعروف بانون مخفيفه: فيهن فُنَ، فِنَ.

بحث امرغا تب ويمثكلم معروف بالون بمفيفه: فيقِيَنَ، لِيَقْيَنَ، لِيَقِيَنَ، لِاَقِيَنَ، لِاَقِيَنَ، لِلَّقِيَنَ بحث امرججول بالون بمفيفه: لِيَوْفَيْنَ، لِيُؤْقَوْنَ، لِيُوْفَيْنَ، لِيُؤْفَوْنَ، لِيُؤْفَوْنَ، لِيُؤْفَيْنَ، لِنُوْفَيَنَ.

## سبق(۹۸)

بحث نهى معروف: لَايَقِ، لَايَقِمَا، لَايَقُوا، لَاتَقِ، لَايَقِمَا، لَايَقِيْنَ، لَاتَقُوا، لَاتَقِيْنَ، لَاتَقُوا، لَاتَقِيْنَ، لَاثَقِيْنَ، لَاثَقَلَامُ مَعْرُوفَ

بحث نمى مجيول: لَايُوْقَ، لَايُوْقَيا، لَايُوْقَوَا، لَاثُوْقَ، لَاثُوْقَهَا، لَايُوْقَيْنَ، لَاثُوْقَوْا، لَاثُوْقَىٰ، لَاثُوْقَيْنَ، لَاازُقَ، لَانُوْقَ.

بحث نمى معروف بالون تُقلِد: لَايَقِيَنَ، لَايَقِيَانَ، لَا يَقْنَ، لَايَقِيَانَ، لَا يَقْنَ، لَاتَقِيَنَ، لَاتَقِيَانِ، لَايَقِينَانَ، لَاتَقْنَ، لَاتَقِينَانَ، لَااقِينَ، لَالَقِيَنَ. لَالقِيْنَ.

بحث نمى مجهول بالون تقليله: كَايُوْقَيْنَ، كَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ. لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ. لَايُوْقَيْنَ. لَايُوْقَيْنَ، لَايُوْقَيْنَ.

بحث نمى معروف بالون محفيفه: كَايَقِيَنْ، كَايَقْنْ، كَاتَقِيَنْ، كَاتَقْنْ، كَاتَقْنْ، كَاتَقِنْ، كَاقَيْنَ، كَالَقِيَنْ۔

بحث نمى مجول بالون بمخيفه: لَايُؤَفَّيَنَ، لَايُؤَفَّوْنَ، لَاتُؤَفِّيَنَ، لَاتُؤَفَّوْنَ، لَاتُؤَفَّوْنَ، لَاتُؤَفِّونَ، لَاتُؤَفِّونَ، لَاتُؤَفِّونَ، لَاتُؤَفِّونَ، لَاتُؤَفِّينَ، لَاتُؤَفِّينَ. لَااوْقَيَنَ، لَانُوْقَيَنَ۔

باب حسب سيلغيف مفروق كاكردان: جيد: الولاية: ما لك بونا-

مرف صغير زلي المرمند: إلى المرمند: ألى والنهى عند: لاتل المطرف مند: مؤلى، والاكة مند: ميلكى وميلاة وميلاة وميلاة وتثنيتهما: مؤليان ويلكنان وميلاتان وميلاتان وميلاتان وميلاتان وميلاتان وميلاتان والجمع منهما: مؤال ومؤالئ المعضيل مند: أولكن والمؤلث مند: ولي وتثنيتهما: أولكن وولكنيان والجمع منهما: أولكن والروزلي وولكن المراكد المراكد منه المراكد المركد المركد المركد المركد المراكد المركد المركد المركد المركد المركد المركد المركد

باب صَوَرَب سے لغیف مقرون کی گردان: جیے:الطَیُ : لپیٹا۔

مرف صغير: طَوْى يَطُوى طَيَّا، فهو طَاوٍ، وطُوِي يَطُوى طَيَّا، فهو مَطُوى يَطُوى طَيَّا، فهو مَطُوى الامر منه: إطُنِ والنهى عنه: لَا تَطُو الظرف منه: مَطُوّى، والآلة منه: مِطُوّى ومِطُوّاهُ ومِطُوّاى أَمْ تثنيتهما: مَطُوّيَانِ ومِطُوّيَانِ ومِطُوّاتَانِ ومِطُوّاىَ انِ، والجمع منهما: مَطَاوٍ ومَطَادِى أَلْمَلُ التفضيل منه: اَطُوْى، والمؤنث منه: طِيْ الله وتثنيتهما: اَطُوّيَانِ وطِنْيَهَانِ والجمع منهما: اطُوّرَنَ واطاوٍ وطُوّى وطِنْيَيَاتْ \_ (٢)

(۱) اس باب کے صیفوں میں مذکورہ بالا تواعد کے مطابق ' وَ فَی یَقِی '' کی طرح تعلیل کرنی جائے ، تمام بحثوں کی صرف کبیر مجمی کی جائے۔

(۲) اسم تفضیل مؤنث: طِلی کے علاوہ، اس باب کے باتی تمام سینوں میں ' رَملی يَرْوی '' کی حرران کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔

(۱) وَلِيَ مَاضَى مَعْرُوفُ اور وَلِيَ مَاضَى مِجُولُ ا پِنَ اصلَ پِر إِنِى، يَلِى ثِنَ "يَقِيَ" كَى طُرِح، لِ امرحاضر ثِن " كَى طُرِح اور مِن لَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(۲) جانی: اصل میں طُونی بروزن طنز لی تھا، واؤاور یا مغیر کتی میں ایک کلم میں جمع ہو گئے، اوراُن میں سے پہلا (واؤ) ساکن ہے اور کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوائیں ہے؛ لہذا قاعدہ (۱۲) کے مطابق واؤکو یا وسے بدل کر، یا م کا یا وش اوغام کرویل طائی ہوگیا، پھریا وکی مناسبت سے ماتبل کے ضمہ کو کسروسے بدل دیل جائی ہوگیا۔

# سبق(۱۰۰)

باب افیتعال سے ناقص واوی کی گروان: جیے:الاخیبائ: کھنے کھڑے کر کے حیوہ اسے اندھ کر بیٹھنا۔

صرف صغير: إختبي يَختبِي إخبِبَائَ، فهو مُختبِ، الأمرمنه: اِختَبِ، والنهي عنه: لَاتَحْتَبِ، الطّرف منه: مُختبِيّ.

باب افتعال عن المن يائي كي كروان: يهي: الإجيباع: عنا ، بندكرنا

صرف صغیر: ﴿ اِجْتَبَى يَجْتَبِى اِجْتِبَائَ، فَهُو مُجْتَبٍ، وَأَجْتَبِي يُجْتَبِى اِجْتِبَائَ، فَهُو مُجْتَبِى، الامرمنه: اِجْتَبِ، والنهىعنه: لَاتَجْتَبِ، الْظرف منه: مُجْتَبى.

بإب افتِعال سيلفيف مقرون كي كردان: جيد: الالْيوَاعَ: لِهُمَّا بوابونا\_

صرف صغير: الْتَوْى يَلْتَوِى الْيَوَائِ، فهو مَلْتَوِ، الامرمنه: الْتَوِ، والنهى عنه: لَاتَلْتَقِ، الطرف منه: فلُتَوْى .

## سبق(۱۰۱)

باب إنفعال عناقص واوى كى كروان: جيد: الإنماع : منا

مرف صغير: المُمَلِي يَنْمَحِي المِحَائِ، فهو مُنْمَحٍ، الامرمنه: المُمَحِ، والنهي عنه:

لَاتُنْمَح،الظرفمنه:مُنْمَحي.

باب انفعال سے تاقص مائی کی گروان: جیے: اَلْانْمِعَائ: مناسب بونا۔

صرف صغير: اِنْبَغَى يَنْبَغِيْ إِنِّهِ عَائَ، فهو مُنْبَغِ، الامرمنه: اِنْبَغِ، والنهى عنه: لَا تَنْبَغِ، الطرف منه: مُنْبَغَى ـ الطرف منه: مُنْبَغَى ـ

باب انفعال سے لفیف مقرون کی گروان: جیے: اَلْاِنْوَوَائ اَیک گوشہیں بیٹمنا۔ صرف صغیر: اِنْزَوْی یَنْزَوِی اِنْوَوَائ اِنْجَان الامرمند: اِنْزُور والنهی عند: لَاتَنْزُق الطرف منه مَنْزُوی۔

(٣) أنوة بائد هنا: يعنى مرين كيل بيشركر مكففه كمز كركه أن كركر دمهارا لينه كيلية دونول باتحد بائده لينا ، يا كمراور كمنوُّل كردكيرُ ابائد هنا۔ (القامون الوحيد) باب استفعال ــــتناقص واوی کی گردان: چیے:اُلاِمتِیغَلای ٔ باندیونا۔ صرف صغیر: اِمتعَفٰلی یَسْتَغُلِی اِسْتِعْلَائ فَهُو مُسْتَعْلِ،الامرمنه: اِسْتَعْلِ، و النهی عنه: لَاتَسْتَعْلَ،الْطُرفُمنه: مُسْتَعْلَی۔

باب استفعال عناقص يائى كى كردان: يهد: الإستغنائ: بنازمونا

صرف صغير: إستغلى يَستغنى إستِغْنَائَ فهو مُستغنى الامرمنه: اِستغنى والنهى عنه: لاتَستغنى الظرف منه: مُستغنى ـ

## سبق(۱۰۲)

باب افعال سے تاقص واوی کی گردان: جیے: اَلْإغلائ: بلندكرنار

صرف صغير: أعلى يُعْلِي إعْلَائَ، فهو مُعْلِ، وأَعْلِي يُعْلَى إعْلَائَ، فهو مُعْلَى، الامر منه: أعْلِ، والنهي عنه: لَاتُعْلِ، الظرف منه: مُعْلَى ـ

> . باب افعال سے ناقص یائی کی گردان: جیے:اَلْاغْنَائ: بِ نِیازکرنا۔

صرف صغير: أغْلَى يُغْنِي إغْنَائَ، فهو مُغْنِ، و أغْنِيَ يُغْلَى إغْنَائَ، فهو مُغْنَى، الامر منه: آغْن، و النهى عنه: لَاتُغُن، الْطَرِفْ منه: مُغْنَى\_

باب افعال في مفروق ك كردان: جيد: الإيلائ: قريب كرنا

مرف صغیر: اَوْلَى يُوْلِيَ اِيْلَائِكَمْ فَهُو مُوْلٍ، واَوْلِيَ يُوْلَى اِيْلَائَ، فَهُو مُوْلَى، الاَمرِمنه:اَوْلِ، والنهىعنه:لَاتُوْلِ،الطرفمنه:مُوْلَى۔

باب افعال سے لغیف مقرون کی کروان: جیے: الإزوائ: سیراب کرنا۔

صرف صغیر: اَزوٰی یَزوِی اِزوَای ، فهو مَزوٍ ، واَزوِی یَزوْی اِزوَای ، فهومَزوْ ی الامرمنه:اَزهِ والنهی عنه: لَاتُزوِ ، الطوف منه: مَزوّی .

نيز ؛ جيسے: الإخيائ: زنده كرنا۔

صرف صغیر: آخیی پُخیِی اِخیَائ، فهو مُخیِ، واُخیِیَ پُخیی اِخیائ، فهو مُخیِی، الامرمنه:آخی، والنهی عنه: لَاثُخی، الظرف منه: مُخیِی۔

## سبق (۱۰۳)

باب تفعيل عن اقص واوى كى كروان: جيد:القَسْمِيَة: نام ركمنا\_

مرف صغير: سَتَى يُسَمِّى تَسْمِيَةً، فهو مُسَمِّ، وسُمِّيَ يُسَمَّى تَسْمِيَةً، فهو مُسَمِّى،الامرمنه:سَمَّ،والنهىعنه:لَاتُسَمُ،الظرفمنه:مُسَمَّى.

نوث: الى باب سے ناتص الفيف اور مبوزلام كامصدر تَفْعِلَة كوزن يرآ تا ہے۔ باب تفعيل سے ناقص ياكى كى كروان: جيسے: التَّلْقِيَة: كِينَكُنا، وَالنار

صرف صغير: لَقَى يَلَقِئ تَلْقِيَةً، فَهُو مُلَقٍ، وَلَقِي يَلَقَى تَلْقِيَةً، فَهُو مُلَقَّى، الامر منه: لَقِ، والنهى عنه: لَا تُكَانِي، الظرف منه: مُلَقًى \_\_

باب تفعيل سيلفيف مقرون كي كردان: جيد:التَقُويَة: قوت دينا

صرف صغير: قُولَى يُقَوِّى تَقْوِيَةً، فهو مُقَوِّى وَقُوِّيَ يُقَوَّى تَقْوِيَةً، فهو مُقَوَّى، الامرمنه:قَقِ، والنهى عنه: لَاتُقَوِّ، الطرف منه:مُقَوَّى.

لفيف مقرون كي ايك أوركروان: جيد: العَجيَّة: سلام كرنا

صرف صغير: حَيْنَ يُحَيِّىٰ تَحِيَّةُ، فهو مُحَيِّ، وحُيِّيَ يُحَيِّى تَحِيَّةً، فهو مُحَيِّى، الامرمنه:حَيِّ،والنهىعنه:لَاتُحَيِّ،الظرف منه:مُحَيِّى.(١)

### سبق (۱۰۱۷)

بإب مفاعلة ـــ ناقص واوى كى كروان: جيد: المُفالَاةُ: مهرزياده كرنا ـ مرف صغير: غالى بفالِي مفالَاة ، فهو مفالى ، وغولي يُفالى مفالَاة ، فهو مفالى »

(۱) سوال: لفید کے عین کلمہ میں تعلیل نہیں ہوتی ، پھر تعجیّہ کے عین کلمہ: یا ء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کو کیوں دی؟

جواب: قبحیّهٔ الفیف بھی ہے اور مضاعف بھی ، اس میں مضاعف ہونے کی حیثیت سے یاء کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی گئی ہے ، لفیف ہونے کی حیثیت سے نہیں ، یکی وجہ ہے کہ قطوی تشین واؤکی حرکت نقل کر کے ماقبل کوئیس دی گئی ؛ کیول کہ وہ صرف لفیف ہے، مضاعف نہیں ہے۔ الامرمنة:غَالِ، والنهىعنة: لَاتُغَالِ، الطّرفمنة: مُفَالِّي.

باب مفاعلة ــــناقص بانی کی گروان: چیے:الفرّامَاةُ: آپی بی بی بی اثراری کرنا۔ مرف صغیر: رَالمی يُرَامِی مُرَامَاةً، فهو مُرَام، وَرُومِی يُرَالمی مُرَامَاةً، فهو مُرَامَی، الامرمنه: رَام، والنهی عنه: لَاثرُام، الطرف منه: مُرَامّی۔

بإب مفاعلة سلفيف مفروق كى كردان : جيد: المؤادَاة : جِمانا ـ

مرف صغیر: وَالْمَ يُوَارِئُ مُوَادَاةً، فَهُومُوَانٍ، وَوُوْدِيَ يُوَالْمَ مُوَادَاةً، فَهُو مُوَادًى الامرمنه:وَانِ والنهى عنه: لَاتُوَانِ الطّرف منه: مُوَادَى۔

بإب مفاعلة سلفيف مغرون كي كردان: جيد: ألمدَاؤة: علاج كرنا\_

صرف صغیر: دَاوْی پُدَاوِیْ مُدَاوَاةً، فهو مُدَاوِ،وَدُوْوِيَ پُدَاوْی مُدَاوَاةً، فهو مُدَاوَی،الامرمنه:دَاوِ،والنهیعنه:لَاتُدَاوِ،الظرف،منه:مُدَاوَی۔

## سبق(۱۰۵)

ماب تَفَعُّل سے تاقص واوی کی گروان: جیے: اَلتَّعلِّی: برتری ظاہر کرنا۔ صرف صغیر: تَعَلِّی بِتَعَلِّی تَعَلِّیا، فهو مُتَعَلِّ، وَتُعَلِّی بِتَعَلِّی تَعَلِّیا، فهو مُتَعَلِّی الامر منه: تَعَلَّ، والنهی عنه: لَاتَتَعَلَّ، الْطُوفِ مِنه: مُتَعَلِّی۔ (۱)

باب تَفَعُل عدن أقص ياكى كى كردان: جيد: التَمنين: آرزوكرنا

صرف صغير: كَمَنَّى يَعَمَنَّى لَمَنِيًا، فهو مُعَمَّنَ، وتُمُنِّي يَعُمَنِّى لَمَنِيًا، فهو مُعَمَنَّى، الامر منه: تَمَنَّ، والنهى عنه: لَاتَعَمَنَّ، الطرف منه: مُعَمَثًى ـ

باب تَفَعُل عصافيف مفروق كاكردان: يهد: التَوَلِيّ : دوي كرنا-

مرف معير: يُولِّى يَتُولِّى تَوَلِّيا، فهو مُتَوَلِّى، ويُولِّي يُتَوَلِّى) فهو مُتَوَلِّى، الامر منه:تَوَلَّى، والنهى عنه: لَاتَتَوَلَّى، الطرف منه: مُتَوَلِّى.

(۱) تَعَلِّ مصدر میں جو کہ اصل میں تَعَلَّوْ اتھا، قاعدہ (۱۲) کے مطابق واؤکے ماتبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، چرحالت رقعی اور جری میں اجتماع ساکھین کی وجہ سے یا دکوحذف کردیا، تَعَلِّ ہوگیا۔

باب تَفَعُّل سےلفیف مقرون کی گروان: چے:اَلتَقَوِّی:طانت ورہونا۔ صرف صغیر: تَقَوٰی یَتَقَوٰی تَقَوِیا، فهو مُتَقَقِ الامرمنه: تَقَقَ والنهی عنه: لَا تَتَقَقَ الظرف منه: مُتَقَوِّی۔

سبق(۱۰۲)

باب تَفَاعُل سے ناتھ واوی کی گروان: چے:التَعَالِی: برِرَہونا۔ صرف صغیر: تَعَالَی یَتَعَالَی تَعَالِیا ، فهو مُتَعَالِ ،الامرمند: تَعَالَ ، والنهی عند: لَاتَتَعَالَ ،الطوف مند: مُتَعَالَی۔

باب تَفَاعُل سے ناقص یائی کی کروان: بیے:القَمَادِی: شکرنا۔

صخير: تَمَازَى يَعَمَازَى تَمَازِى اللهِ مُعَمَانٍ وَتُمُوْدِيَ يَعَمَازَى ثَمَارِيًا ، فَهُو مُعَمَانٍ ، وَتُمُوْدِيَ يَعَمَازَى ثَمَارِيًا ، فَهُو مُتَمَازًى الأمرمنه: تُمَالَ والنهى عنه: لَاتَتَمَالَ الطّرفُ منه: مُقَمَازُى۔

باب تَفَاعُل سے لفیف مفروق کی کردان: چیے: اَلتَّوَالِی: پِدر پِکُونَی کام کرنا۔ صرف صغیر: تَوَالٰی یَتَوَالٰی تَوَالِیا، فهو مُتَوَالْ، وَتُوزْلِیَ یَتَوَالٰی تَوَالِیا، فهو مُتَوَالْی، الامر منه: تَوَالَ، والنهی عنه: لَاتَتَوَالَ، الطرف منه: مُتَوَالْی۔

بإب تَفَاعُل على المعلقيف معرون كاكردان: جيد: القَسَاوِي: برابر مونا

مرف صغیر: تَسَازَى يَعْسَازَى تَسَاوِيًا، فهو مُعَسَادٍ، الامرمنه: تَسَاقَ والنهى عنه: لَاتَعَسَاقَ الْظُرِفُمنه: مُعَسَازًى ـ

## سبق(۱۰۷)

(۱) لین یا نچویں قتم میں ایسے مصاورا درافعال بیان کتے جائیں گے جو بیک دفت مہوز نہی ہوں گے ادر منتل بھی۔

ومِيُوَلَانِومِيُوَلَثَانِ ومِيُوَالَانِ، والجمع منهما: مَأَاوِلُ، ومأَاوِيْلُ، الْعَلِ الْتَفْصَيلُ منه: أوّلُ، والمؤنث منه: أُوْلُى، وتثنيتهما: آوَلَانِ وأوْلَيَانِ، والجمع منهما: آوَلُوْنَ و اَوَاوِلُ وأوَلُ وأوْلَيَاثُ\_(۱)

باب صَور بسمهون قاواجوف ياكى كاكردان: جيد:الأيد: طانت وربونا

صرف صغير: آذيَتِندُ أَيُدًا فهو آئِدُ والِدَيْوَ اذَايَدًا فهو مَئِيدُ الامرمنه : إذَ والنهى عنه: لَاثَيْدُ الظرف منه : مَئِيدُ والآلة منه : مِيْيَدُ ومِيْيَدَةُ ومِيْيَا فَم وتثنيتهما : مَئِيدُ ان ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ ومِيْيَدَانِ والموتث ومِيْيَدَانِ والموتث منهما : آيَدُ والموتث منه أَوْدُى وتثنيتهما : آيَدُونَ وأَوَايِدُ وأَيَدُ وأُودَيَانِ وأَودَيَانِ والمجمع منهما : آيَدُونَ وأَوَايِدُ وأَيَدُ وأُودَيَاثِ وأَودَيَانِ وأَودَيَانِ والجمع منهما : آيَدُونَ وأَوَايِدُ وأَيَدُ وأَودَيَانِ وأَودَيَانِ والجمع منهما : آيَدُونَ وأَوَايِدُ وأَيَدُ وأَيْدَ وأَودَيَانِ والجمع منهما : آيَدُونَ وأَوَايِدُ وأَيَدُ وأَيْدَ

(۱) يه بورى كروان قال يَقُولُ قَوْلًا ... كى طرح بــ

قا کھو: "بہرن" میں مہوز کے واعداور" واؤ" میں معتل کے واعد جاری کرلئے جا ہیں الکین جس جگہ مہوز اور معتل کے قواعد میں تعارض ہوجائے ، تو وہال معتل کے قواعد کور جے وی جائے گی، چنال چہ یکڑول میں جو کہ اصل میں یَا اُول تھا، " وَ امن " کا قاعدہ ہمزہ کو الف سے بدلنے کا تفاضا کرتا ہے : جب کہ معتل کا قاعدہ (۸) واؤ کی حرکت تقل کر کے ما قبل کو دینے کا مقتضی ہے، اوراً سی کو یہاں ترجی وی گئ کہ معتل کا قاعدہ (۸) واؤ کی حرکت تقل کر کے ما قبل کو دینے کا مقتضی ہے، اوراً سی کو یہاں ترجی وی گئ سے ۔ اسی طرح آأؤل (میخہ واحد منتقلم) میں جو کہ اصل میں آآؤل تھا، "آئول تھا، "آئول کا قاعدہ ہمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر ہاتھا؛ مگراً سی پر معتل کے قاعدہ (۸) کور جے وی گئی، جو واؤ کی حرکت تقل کر کے ما قبل کو دینے کا تقاضا کر تا ہے، چنال چربیہ آأؤل ہو گیا، پھر" اُؤالا خان ہو کے مطابق ووسر ب

(٢) يه يوري كردان باع يَدِيغ بَيْعًا ... كى طرح --

اس باب میں بھی فرکورہ بالاضابطہ کی رعایت کی جائے گی، چٹاں چہ بھی وجہ ہے کہ یَوْیَدُمُنْ الله "رَامِنْ "کے قاعدے پر' یَبِینِغ" کے قاعدے کوتر نیج دی گئی ہے۔ اس طرح اَبِینَدُ (صیخہ واحد منظم) میں بھی ''آمن'' کے قاعدہ پر' نیبینغ" کے قاعدے کوتر نیج دی گئی ہے، پھر ''اَبِیقَدُ" کے قاعدہ کے مطابق دوسرے بمزہ کو یاء سے بدل دیا ہے۔

## سبق(۱۰۸)

باب نَصَرَ عصم موز فاءوناتص واوى كى كردان: جيد: ألالو: كوان كرنا

صرف صغير: أَلا يَالُوا أَلُوا، فهو آلٍ، وألِيَ يُولَى أَلُوا، فهو مَالُقُ الامرمنه: أوَلُ والنهى عنه: لَاتَالُ، الطرف منه: مَالَى، والآلة منه: مِيلَى ومِيلَاةُ ومِيلَائُ، وتثنيتهما: مَالَيَانِ ومِيلَاتُانِ ومِيلَاتَانِ ومِيلَاتَانِ ومِيلَاتَانِ ، والجمع منهما: مَأَالٍ، ومَأَالِئُ، افعل التفضيل منه: آلَى، والمؤنث منه: ألَيْ ، والجمع منهما: آلَوْنَ وأوَالٍ وألَى والْمَيَانِ، والجمع منهما: آلَوْنَ وأوَالٍ وألَى والْمَيَانِ. والْبَيَانِ، والجمع منهما: آلَوْنَ وأوَالٍ وألَى والْمَيَاتُ. (١)

باب صَور بسيم موز فاوناقص بإلى كي كردان: يسيد: الإثنان: آنا

صرف صغير: أَنَى يَاتِي إِنْيَانَا فِهُو آتِ وَاتِي يُؤلِّى إِنْيَانًا فِهُو مَاتِي الامرمنة : إَيْتِ وَالنهى عنه : لَا تَاتِى الظرف منه : مَاتَى والآلة منه : مِيْتَى ومِيْتَاةُ ومِيْتَائِ وتغنيتهما : مَاتَيَانِ ومِيْتَاتَانِ ومِيْتَاكُ إِن والجمع منهما : مَأَاتِ ، ومَأَتِى افعل التفضيل منه : آلى ، والجمع منهما : مَأَتِ ، ومَأَتِى افعل التفضيل منه : آلى ، والمؤنث منه : أَنْنِي وتغنيتهما : آتَيَانِ ، وأثبَيَانِ ، والجمع منهما : آتَوْنَ وأوَاتٍ وألى والمؤنث منه : أَنْنِي ، وتغنيتهما : آتَيَانِ ، وأثبَيَانِ ، والجمع منهما : آتَوْنَ وأوَاتٍ وألَى وأثبَيَاتُ .

# سبق(۱۰۹)

باب فَتَحَ عدم موز قاوناتس يائى كى كردان: حيد: ألابائ: الكاركرنا\_

صرف صغير: أَبِي يَالِئِ إِبَائِ فِهُو آبٍ وأَبِي يُوْلِي إِبَائِ فِهُو مَابِئَ الامرمنه: إيْبَ و والنهى عنه: لَاتَابَ الظرف منه: مَالِي، والآلة منه: مِيْبِي ومِيْبَاةُ ومِيْبَائِ وتثنيتهما: مَالِيَانِ ومِيْبَيَانِ ومِيْبَاكَانِ ومِيْبَائَ انِ والجمع منهما: مَأَابٍ ، ومَأَابِئُ افْعِل التفضيل منه: آلِي،

<sup>(</sup>۱) يركردان دَعَا، يَدُعُن دُعَائ ... كَيْ طُرِحَ ہے۔ " ہمزہ" مثل مهوز كے قواعدادر" واؤ" مثل معثل كے قواعد ور" واؤ" مثل معثل كے قواعد جارى كر لئے جائيں۔

<sup>(</sup>٢) يركروان زمي، يومي، زميا ... كى طرح بـ

والمؤنث منه: أَبْلِي، وتثنيتهما: آبَيَانِ وأَبْيَيَانِ، والجمع منهما: آبَوْنَ واَوَابٍ وأَبَى و أَبْيَيَاتُ\_(١)

باب ضَرَبَ سِي مُهُورُ فَالِفَيْفِ مَعْرُون كَاكُرُوان: يَسِيد: اَلْآئ: جائه المامل كرنا۔ مرف صغير: أَلَى يَاوِئ اَيَّا، فهو آبِ وأدِي يَوْلِى أَيَّا، فهو مَاوِئ الامرمنه: ايْوِ، والنهى عنه: لَا تَاوِ، الظرف منه: مَارَى، والآلة منه: مِيْوَى ومِيْوَاةُ ومِيْوَائْ، وتثنيتهما: مَاوَيَانِ ومِيْوَيَانِ ومِيْوَاتَانِ ومِيْوَائَ انِ، والجمع منهما: مَأَادٍ، ومَأَادِئ الْعل التفضيل منه: آلى، و المؤنث منه: إِنِّى، وتثنيتهما: آوَيَانِ والْجمع منهما: آوَوْنَ واوَاوُى واِيَّيَاتْ (٢)

### سبق (۱۱۰)

پاپ ضَرَب عمر مورس و مراد الله و مراد و مراد و مراد الله و مرف م مرف المرف المرف م مرف المرف المرف المرف م مرف المرف المرف م مرف المرف ال

(١) يركردان بحى تقور ئوق كساته ومى يَدْمِي دَمْيا . . . كى طرح بـ

(٢) يركردان طوى يطوى طيّا ... كى طرح بـ

(٣) يركردان وَعَدَيَعِدُوَعْدًا... كَيْ طرح هـ

(۱) وَنِدَ ماضَى جَبول مِن معتل كِقاعده (۵) كِمطالِق دادَكوبمزه سے، كهرجه دزكِقاعده (۲) كِمطالِق دوسر سے جمز دكو ياء سے بدل كر، أَيدَ بحى پڑھ سكتے جيں۔اى طرح وَوْ ذَى اسم تفضيل مؤثث مِن معتل كِقاعده (۵) كِمطالِق دادَكو بمزه سے بدل كر أوْ ذَى بحى پڑھ سكتے جيں۔

(۲) مَوْ وَّوْ وَاسم مَعُول، مَوْيَدْ، مَوْيْدَ انِ اسم ظرف اور اَوْقَدْ، أَوْقَدَانِ اسم تَعْسَيل مِن، 'يَسَلُ '' كَالعده كِمطابِق بمزه كَ حَرَكت فَقَل كرك ما قِبل كودين كي بعد، بمزه كوحذف كرك مَوْ وْحْمَوِ ذَ، مَوِ دَانِ اور أَوْدَ، أَوْ دَانٍ مِي بِرْحَ سَكَةَ إِيل. باب فَسَحَ مع موزعين وناقص ياكى كاكروان: جيد: الزُوْيَة: و كمنا، جانا\_

صرف صغير: رَأَى يَزَى رَزِّيَةً، فهورَاي، ورَثِي يَزَى رَزِّيةً، فهو مَزْلِيَ، الامرمنه: رَ، والنهي عنه: لَاثَنَ الظرف منه: مَزَأَى، والآلة منه: مِزَأَى ومِزآةُ ومِزآئَ، وتثنيتهما: مَزَأَيَانِ ومِزَآثُومِ وَمَزَآثُ، وتثنيتهما: مَزَايُ ومِزَآثُومِ أَنَا بِنَ ومِزَآثَانِ ومِزَآثَانِ ومِزَآثَانِ ومِزَآثَانِ والجمع منهما: مَزَايُ ومَزَائِيُ افعل التفضيل منه: أَزَأَوْنَ والجمع منهما: أَزَأَوْنَ وأَزَايُ وزَأَى ورَزُيَيَانِ، والجمع منهما: أَزَأُونَ وأَزَايُ وزَأَى ورَزُيَيَانِ، والجمع منهما: أَزَأُونَ وأَزَايُ وزَأَى ورَزُيَيَانِ، والجمع منهما: أَزَأُونَ وأَزَايُ وزَأَى ورَزُيَاتِ. وزَقْيَاتْ.

ہم اس سے پہلے لکھ بچکے ہیں کہ 'یکسل'' کا قاعدہ اس باب کے افعال میں وجو بی ہے، اساء مشتقہ میں نہیں، اس امر کو لمحوظ رکھ کر، لام کلہ میں ناقص کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تمام صینے پڑھ لئے جاتمیں ۔ تعلیما ہم صرف کبیر بھی لکھ دیتے ہیں؛ کیوں کہ اس باب کے صینے مشکل ہیں۔

## سبق (۱۱۱)

بحث اثبات هل ماضى معروف: وأي، وأيّا، وأوّا، وأثن، وأثنا، وأَيّا، وأَيْن، وَأَيْتَ، وَأَيْتَ، وَأَيْتَ، وَأَيْتَ،

بحث المهات هل مامنی مجهول: زئي، زئيءً، زؤؤا ، زئيتُ ، زئيتُمَا ، زئيتُمْ ، زئيتِ ، زِئيتُ ، زئيتُ ، زئيتَا ـ (۲)

بحث المهات فعل مضارع معروف: يَزَى، يَوَيَانِ، يَوَوْنَ ، تَوْی، يَوَيَانِ، يَوَيْنَ، تَوْنَ ، تَوْی، يَوَيْنَ، تَوُوْنَ، تَوَيْنَ، تَوَيْنَ، اَوْی، لَوْی۔ (۳)

(۱) بیگردان زلمی زمکیا... کی طرح ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں ہمزہ میں "بین بین قریب"اور" بین بین بعید" بھی کرسکتے ہیں۔

(٢) يركروان زمين زمينا... كى طرح ب.

(۳) یَزی: اصل میں یَز آی تھا، بقاعدہ '' پَسَلُ '' جمزہ کی حرکت نقل کرکے ما قبل کو وے کر، جمزہ کو صفہ کر کہ ایک کو وے کر، جمزہ کو صفہ نے بدل دیا ۔ یَزی جو کیا، اُس کے بعد قاعدہ (۷) کے مطابق یا ءکو الف سے بدل دیا ۔ یَزی جو کیا۔ تشنیہ کے علاوہ یا تی تمام صیغوں میں ای طرح کیا گیا ہے۔ تشنیہ کے صیغوں میں صرف' یَسَل''

بحث الهاست هم معارع مجهول: يَوْی، يَوَيَانِ، يَوُوْنَ، تَوْی، ثُوَيَانِ، يَوَوْنَ، تَوْی، ثُوَيْنَ، ثُوُوْنَ، تُوَيِّنَ، ثُوَيْنَ، أَوْی، نُوی۔ (۱)

بحث فى تاكيربان ورحل منتقبل معروف: لَنْ يَرَى، لَنْ يَرَيَا، لَنْ يَرَوَا، لَنْ تَرَوَا، لَنْ تَرَى، لَنْ تَرَيَا، لَنْ يَرَيْنَ، لَنْ تَرَوْا، لَنْ تَرَى، لَنْ تَرَيْنَ، لَنْ اَرْى، لَنْ نَرْى۔

بحث فى تاكيربلن وهل مستعمل مجيول: لَنْ يُرَى، لَنْ يُرَيَا، لَنْ يُرَوْا، لَنْ تُوك، لَنْ تُرَيَا، لَنْ يُرَيْنَ، لَنْ تُووْا، لَنْ تُوَى، لَنْ تُوَيْنَ، لَنْ أَرْى، لَنْ لُوعـ (٢)

کا قاعدہ جاری کرنے پراکتفاء کیا گیاہے،' یاء' کوایک مانع (بینی العبِ شنیدے پہلے واقع ہونے) کی وجہ سے الف سے نہیں بدلا، (یَوَیْنَ جَعْ مؤنث غائب اور قویْنَ جَعْ مؤنث حاضر میں بھی صرف ' نیسَلُ'' کا قاعدہ جاری کرنے پراکتفاء کیا گیاہے)۔

اور یَوْوْنَ اساور تَوْوْنَ جَمْع مُذِکر غائب وحاضر کے صیفوں میں چوں کہ الف اور واؤ ، اور تَوْوْنِ نِنَ اللہ کو مذف کر دیا گیا۔ واحد مؤثث حاضر میں الف اور یا ودوسا کن جمع ہو گئے ؛ اس لئے اِن میں الف کوحذف کر دیا گیا۔ (۱) اس کروان کی تعلیل معروف کی طرح ہے۔ (لیمنی جو تعلیلیں معروف کی کروان میں ہوئی ہیں ، وہی اس کروان میں ہوئی ہیں )۔

(۱) يَزُونَ: اصل مِن يَزُ أَيُونَ بروزن يَفْعَن فَوْن تَعَا، بمرْ وَمُتَحَركها يسيما كن حرف ك بعدوا تع جواجود موائدة اور

" يائة فَنْ كرميا علاده ب: البدام بموزكة قاعده (٤) كمطابق بمزه كى حركت تقل كرك ما قبل كودك كر، بمزه كو حذف كرويا ، يَزَيْوْنَ موكيا ، يُكريا ومتحرك بهم الجل مفتوح ؛ البندامتل كقاعده (٤) كمطابق يا وكوالف سه بدل ويا ، يَزَوْنَ موكيا ، الف اوروا وُدوما كن بتح موكل ؛ اجتماع ساكفين كى وجه سه الف كوحذف كرديا ، يَزَوْنَ موكيا - يكى العليل تَزَوْنَ بح مَدَ الله كوحذف كرديا ، يَزَوْنَ موكيا - يكى العليل تَزَوْنَ بح مَدَ كرما ضراور تَزَيْنَ واحد مؤنث حاضر مِن موكى العليل تَرَوْنَ بح مَدَ كرما ضراور تَزَيْنَ واحد مؤنث حاضر مِن موكى العليل تَرَوْنَ بح مَدَ كرما ضراور تَرْيَن واحد مؤنث حاضر مِن موكى بها والله عنه المناها والمناها وا

## سبق(۱۱۲)

پخت فی بحدیلم درختل مضارع معروف: لَمْيَقَ لَمْيَوَيَا ،لَمْيَوَ اَلَمْتَقَ لَمْتَوَيَا ،لَمْ يَوَيْنَ ،لَمْتَوَوَّا ،لَمْتَوَى ،لَمْتَوْيْنَ ،لَمْاَقَ ،لَمْتَوْ ۔

بحث فى بحديكم ورضل مضارح جيول: لَمْ يُوَ لَمْ يُوَيَا لَمْ يُوَا رَلَمْ تُوَا رَلَمْ تُوَلَّا الَمْ يُوَيْنَ، لَمْ تُوَوَّا ، لَمْ تُوَىٰ، لَمْ أَنَ لَمْ أَنَ لَمْ نُوَ ۔ (١)

بحث لام تاكيد بالوان تاكيده هيله وهلمستنتبل معروف: لَيَوَيَنَ، لَيَوَيَانِ، لَيَوَوْنَ لَتَوَيَنَّ، لَتَوَيَانِ، لَيَوَيْنَانِ، لَتَوَوْنَّ، لَتَوَيْنَ، لَتَوَيْنَانِ، لِاَدَيَنَّ، لَنَوَيَنَ۔

بحث لام تا كيد باثون تا كيده فيلدودهل سنتنبل جيول: كَيْرَيْنَ، لَيُويَانِ، لَيُرَوْنَ، لَتُويَنَّ، لَتُويَانِ، لَيُويْنَانِ، لَتُوَوْنَ، لَتُوَيِّنَ، لَتُويْنَانِ، لَأَرْيَنَّ، لَتُويَنَّ۔ (٢)

بحثُ لام تا كيدبانون تاكيد حفيف ورفعل مستعبل معروف: لَيَوَيَنْ، لَيَوَوْنْ، لَتَوَيَّنْ، لَيُوَوْنْ، لَتَوَيَّنْ، لَتَوَوْنْ، لَتَوَيِنْ، لَازَيَنْ، لَنَوَيَنْ-

\_\_\_\_\_

(۱) کم یو (معروف وجیول): اصل میں یوی تھا، 'کم ''حرف جازم کی وجہ ہے آخر ہے الف حذف ہو گیا، کم یو جہ سے آخر ہے الف حذف ہو گیا، کم بین الف حذف ہو گیا، کم اور ای طرح کم فی تن کم نوش ہوا ہے۔ اور باتی صینوں میں 'کم بین جو کم لفول مضارع میں ہوئی جو کم لفول مضارع میں ہوئی میں ہوئی مضارع میں ہوئی میں ہوئی ۔ مقیس ، ان کے علاو و یہاں کوئی مزید تعلیل نہیں ہوئی۔

(۲) كَيرَينَ : اصل من يلى عقاء شروع من لام تاكيدا ورآخر من نون تقيله لے آئے ، نون تقيله يہاں اپنے ماقبل من يل على اللہ جول كرك بحى حركت كوقبول نبيس كرتا ، اس لئے ياء كو -جوالف كى اصل تعى - واپس لا كرفتہ ديديا، كيريَنَ موكيا۔ اس طرح كنة يَنَ، لازَيْنَ اور كنوَيْنَ من كيا كيا ہے۔

بحث لام تاكيد با ثون تاكيد بخيف ورفعل مستنتبل جيول: لَيْخَانَ، لَيُوَنَ، لَتُوَيَّنَ، لَتُوَيَّنَ، لَتُوَيَّنَ، لَتُوَوْنَ، لَتُوَيِّنَ، لَازِيَنَ، لَنُوَيَنَ۔

## سبق (۱۱۱۳)

بحث امرحا ضرمعروف: زرزيا، زؤا، زي، زين-(١)

بحث امرغائب ومتكلم معروف: لِيَنَ لِيَوَا، لِيُوَا، لِيُوَا، لِيُوَا، لِيُوَا، لِيُوَا، لِيَوَا، لِيُوَا، لِيُوَاءُ لِيُوَا، لِيُوَاءُ لِيُوَا، لِيُوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَنَانِ لِيَوَاءُ لِيَا لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوَاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَامُ اللّهُ لَكُولُونُ لِيَوْلِيَا لِيَا لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَلِواءُ لِيَوْاءُ لِيَاءُ لِيَوْاءُ لِيَالِمُواءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَوْاءُ لِيَاءُ لِيَاءُ لِيَاءُ لِيَالِمُواءُ لِيَلْمُ لِيَاءُ لِيَعْلِي لِيَاءُ لِيَاءُولُواءُ لِيَعْلِمُواءُ لِيَاءُ لِيَاءُ لِيَاءُ لِيَاءُ لِيَوْلِمُ لِيَعْلِمُواءُ لِيَالِمُوا

(۱) را اسب اسل میں قزی تھا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، پہلاحرف متحرک باتی رہا؛ البذا شروع میں ہمزہ وسل لانے کی ضرورت نہیں ہوئی، آخر میں وقف کردیا، وقف کی وجہ ہے آخر سے سے الف حذف ہو گیا، رہوگیا، رہوگیا، کہ میخول میں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، آخر سے "دون اعرابی" کو حذف کریا ہے، سوائے زین جمع مؤنث کے، کہ اُس میں آخر میں "دون جمع" ہونے کی وجہ سے، کوئی تغیر نہیں ہوا۔

(٢) اس بحث اورامر مجبول كميغول يس فنه يور . . . كي طرح تعليل كرلى جائے۔

(۳) رَبَنَ: اصل میں رَ نفاء آخر میں نون تقیلہ لانے کے بعد، وقف جو حرف علت کو حذف کرنے کا سبب نفا - جو حرف علت کو حذف کرنے کا سبب نفا - ختم ہو کیا؛ لہذا حرف علت: الف جو یہاں حذف کیا گیا تھا، واپس آنے کے قابل ہو گیا؛ گرالف چوں کہ کسی بھی حرکت کو قبول نہیں کرتا، جب کہ نون تقیلہ اپنے ماقبل فتے چاہتا ہے، اس لئے یا ءکو - جوالف کی اصل تھی - واپس لا کرفتے ویدیا، دَیَنَ ہوگیا۔

دُونَ أور دَيِنَ مِن چول كروا و اور يا عظير مده تقع ، ال لئے اجتماع ساكنين كى وجه سے واؤكوشمه اور يا موكو كمرو و يد يا امر بالام بالون تقيله : فعل مضارع بالون تقيله كه ما تند ہے ، صرف اتنافرق ہے كه (۱) اگراس كوشل مضارع كى اصل سے بنا يا جائے تو تعليل اس طرح ہوگى ، دَ: اصل ش باز أى بروزن الفتخ تھا ، ہمز و منفر وہ السے ساكن حرف كے بعد واقع ہوا جو "كره وائد الله وزير الفقير" كے علاوہ ہے ؛ للذا مهوز كے قاعدہ (٤) كم مطابق ہمز و كى حركت نقل كركے ما قبل كود ہے كر ، ہمز وكو صدف كرويا ماؤى ہوگا ، اس كے بعد وقف كى وجہ سے آخر مطابق ہمز و كر حركت نقل كركے ما قبل كود ہے كر ، ہمز وكو صدف كرويا ماؤى وجہ سے آخر سے يا مكومذف كرديا ماؤ ہوگيا ، اس كے بعد وقف كى وجہ سے آخر البندا شروع سے ہمز و من سے ہمز و مسل كی ضرورت ندر ہی ؟ للذا شروع سے ہمز و مسل كی ضرورت ندر ہی ؟

بحث امرفا تب ومتكلم معروف بالون تقيله: لِيَوَيَنَ، لِيَوَيَانِّ، لِيَوَوَنَّ ، لِيَوَيَانَّ، لِيَوَوَنَّ ، لِيَوَيَنَ، لِتَوَيَانَ، لِيَوَيْنَانَ، لِأَوْيَنَ، لِتَوَيَّنَ-

بحث امرجهول بانون تقيله: لِيَوَيَنَ، لِيُوَيَانِّ، لِيُوَوَنَّ ، لِيُوَيَنَ، لِيُوَيَانِْ، لِيُوَيَانِْ، لِيُوَيَنَانِ، لِيُوَوِّنَّ، لِيُوَيِنَّ لِيُوْيَنَانِّ، لِازِيَنَ، لِيُوَيَنَ-

بحث امرحا ضرمعروف بالوان تخيفه: زَيَنْ، زَوْنْ، زَيِنْ-

بحث امرفا ثب ويتكلم معروف بانون مخيف: لِيَوَيَنْ، لِيَوَوْنْ، لِيَوَيَنْ، لِيَوَوَنْ، لِيَوَوَنْ، لِتَوَيَنْ، لَتَوَوْنْ، لِتَوَيِنْ، لِآذِيَنْ، لِيَوَيَنْ-

بحث امرجهول ب**اثون بمنيف.** : لِيَزِيَنُ، لِيَوَ وَنْ، لِتَوَيَنْ، لَتَوَوْنْ، لِتَوَيِنْ، لِأَزَيَنْ، لِلْوَيَنْ-

## سبق (۱۱۳)

بحث نمی معروف: لَایَلَ لَایَزَیَا، لَایَزَوْا، لَاتَزِیَا، لَایَزَوْا، لَاتَزِیَا، لَایَزَیْنَ، لَاتَزَوْا، لَاتَزَیٰ، لَاتَزَیْنَ،لَاالَ لَانَزَ۔

بحث نمی مجھل: لاین لایزیا، لایزوا، لائن لائزیا، لایزین، لائزوا، لائزین، لائزوا، لائزی، لائزوا، لائزی، لائزی، لائزی، لائزی، لائز۔

يحث نمى معروف بالون هيلہ: كَايَوَيَنَ، لَايَوَيَانِ، لَايَوَوْنَ، لَاتَوَيَنَ، لَاتَوَيَانِ، لَايَوَيْنَانِ، لَاتُوَوْنَ، لَاتَوَيْنَ، لَاتَوَيْنَانِ، لَااَرِيَنَ، لَانَوَيَنَ۔

بحث نمى مجول بالون تغيلہ: لَائِرَيَنَ، لَائِرَيَانِّ، لَائِرَوْنَ، لَائِرَيَانِّ، لَائِرَوْنَ، لَائْرَيَنَ، لَائْرَيَانِّ، لَائْرَيَنَ، لَائْرَيَنَ. لَائِرَيْنَانِّ، لَائْرُوْنَ، لَائْرِيْنَانِّ، لَاأْرَيَنَ، لَائْرَيَنَ۔

بحث تمی معروف باثون مخفیفہ: لَایَوَیَنْ، لَایَوَوْنْ، لَاتَوَیْنْ، لَاتَوَیْنْ، لَاتَوَیْنْ، لَاتَوَوْنْ، لَاتَوَیْنْ، لَااَزَیْنْ، لَانَوَیْنْ۔

بحث بى جميول بالوال محفيفه: لَا يُوَيَّنُ، لَا يُوَوَنْ، لَالْتُوَيَّنْ، لَالْتُوَوَنْ، لَالْتُوَيِّنْ، لَا أُوَيَّنْ، لَا أُويَانْ، لَا أُويَانَ، لَا أُويَانَ أُولَانَانَانَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلَانُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>&</sup>quot;لام امر" كسور بوتا باور" لام مضارع" مفتوح ـ

بحث اسم فاعل: رَاي، رَائِيانِ، رَائُونَ، رَائِيةُ، رَائِيتَانِ، رَائِيَاتْ \_[۱) بحث اسم مفعول: مَرْئِيَّانِ، مَرْئِيُّونَ، مَرْئِيَّةُ، مَرْئِيَّتَانِ مَرْئِيَّاتْ \_(۲) سبق (۱۱۵)

باب ضَرَ بسم موزلام واجوف ياكى كردان: يدائم وني آنار

صرف صغير: جَائَ يَجِئَى مَجِئِنًا، فهو جَائِ، وجِئِئَ يُجَائُ مَجِئِنًا، فهو مَجِئِئَ، والآلة منه: مِجْئَأ، فهو مَجِئِئَ، والآلة منه: مِجْئَأ ومِجْئِئَة، والآمرمنه: جِئْ، والآلة منه: مِجْئَأ ومِجْئِئَة، ومِجْئِئَة، ومِجْئِئَة، ومِجْئِئَة، ومِجْئِئَة، ومِجْئِئَة، ومِجْئِئَة، ومِجْئِئَة، والجمع منهما: مَجْئِئْ، ومَجْئِئِئْ، ومِجْئِئَة، والمؤنث منه: جُونِي، وتثنيتهما: اَجْئِئَانِ مِجْزُئِيَانِ، والجمع منهما: اَجْئِئُونَ واَجَائِئُ وَلَمَوْنَتُ منه: جُونِي، وتثنيتهما: اَجْئِئُونَ واَجَائِئُ وجُونِيَاتْ. (٣)

(۱) اس بحث میں دَامِ دَامِيَانِ ... کی طرح تعليل ہوئی ہے۔

(٢) اس بحبث مين مَزْمِي مَزْمِينَانِ... كي طرح تعليل موكى ہے۔

(٣) جَائِ المَّم فاعل: اصل میں جائے تھا، جب اس میں نجائی "کی طرح تعلیل کی گئی تو جائی مہوگیا، پھرمہوز کے قاعدہ (٣) کے مطابق دوسرے ہمزہ کو یاء سے بدل دیا، جائ می ہوگیا، اس کے بعد" یاء "میں" زام "والاعل کیا گیا، جائ ہوگیا۔

قائمہ، (۱) شَائِ مَشَائِ مَشِيفَة بھی اجوف يائی اور مهوز لام ہے، يہ باب متبعظ سے بھی ہوسکتا ہے اور "باب فَتَح "سے بھی ہوسکتا ہے اس میں لام کلمری جگر فرف طلق (ہمزہ) موجود ہے، اس لئے کہ اس میں لام کلمری جگر فرف طلق (ہمزہ) موجود ہے، (۱) جَائِ کی يوری تعليل مهوز کے قاعدہ (۴) کے تحت حاشيد ميں کھی ہوء کھئے: من ۱۲۲

اور ماضی میں عین کلمہ پر کسرہ ظاہر تین ہوا؛ کیوں کہ شِفْنَ سے پہلے والے صیخوں میں یا والف سے بدلی ہوئی ہے، اورالف کی اصل: لین یا عکمور بھی ہوسکتی ہے اور مفتوح بھی (دونوں احمال ہیں) ، اور شِفْنَ اورائس کے بعد والے صیغوں میں جس طرح میمکن ہے کہ فاکلہ کا کسرہ عین کلمہ کے کمور ہونے کی وجہ سے ہو، ای طرح یہ جی ممکن ہے کہ عین کلم تو مفتوح ہو؛ محرفاکلمہ کا کسرہ معتل میں یائی ہونے کی وجہ سے ہو، جیسا کہ بعن اللہ ہونے کی وجہ سے مورجیسا کہ بعن اللہ کا تنا ہوئے تا ہے وہ اس فقع سے اور دوسر می بعض علمائے لغت نے ای وجہ سے صاحب "مراح" نے اس کو نہاب فقع "سے اور دوسر می بعض علمائے لغت نے "باب متبعع" سے۔

قائدہ (۲): جی امر حاضر اور آنم یَجی وغیرہ مضارع مجزوم کے صینوں میں (مہوز کے قاعدہ (۱) کے مطابق) ہمزہ کو یاء سے بدلا جاسکتا ہے، اور شأ، آنم یَشْاً وغیرہ میں الف سے بلان جاسکتا ہے، اور شأ، آنم یَشْاً وغیرہ میں الف سے بلان ہمزہ کے حرف علت (لین یاء اور الف) باقی رہیں گے، حذف نہیں ہوں گے ؛ اس لئے کہ یہ پہال ہمزہ کے بدلے میں آئیں میں ہوں گے۔ اس

قا کدہ (۳): مَجِنی اور مَشِیدَ اللہ (مہوز کے قاعدہ (۵) کے مطابق ) ہمزہ کو یا ہے بدل کر، اُس میں یا مکا اوغام ہیں کر سکتے ؛ اس لئے کہان میں یا واصلی ہے، جب کہ وہ قاعدہ مدہ زا کرہ کے لئے ہے۔ اسم ظرف کی جن : مَجَابِئ اوراُس کے دوسرے نظائر میں چوں کہ یا واصلی ہے، اس لئے اُس کوقاعدہ (۱۸) کے مطابق ہمزہ سے ہیں بدلا۔ سے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(۱) مطلب بہ ہے کہ بغن جو کہ اصل میں بینفن تھا، با وجود یکہ اس کا عین کلم مفتوح ہے الیکن معتل عین یائی ہونے کی وجہ سے اس میں فاکلہ باء کو کسرہ و یا گیا ہے، بالکل ای طرح ممکن ہے کہ دینفن کا عین کلمہ بمی مفتوح ہو، اور اس میں بھی معتل عین یائی ہونے کی وجہ سے فاکلہ شین کو کسرہ و یا گیا ہو، الغرض شائ یشنائ میں دونوں احمال ہیں: یہ" باب فَتَحَة "سے بھی ہوسکتا ہے۔

قطع سے بی ہوسما ہے اور باب سنوع سے بی ہوسما ہے۔ (۲) حاصل بیہ کہ بیہ موزلام ہیں، اور وقف یا ہزم کی وجہ سے ناص کالام کلمہ حذف ہوتا ہے جموز کا حذف نیس ہوتا؛ للغا اگر بہال ہمزہ کو یا میا الف سے بدل دیا ہتو وہ یا واور الف باتی رہیں ہے، وقف یا ہزم کی وجہ سے حذف ٹیس ہوں گے۔ (۳) مطلب بیہ ہے کہ حَجَابِی اور حَبَابِعُ وَغِیرہ ہیں اگرچہ یا و' الف مفاعل' کے بعد ہے؛ للِمُنا قاعدہ (۱۸) کے مطابِق اس کو ہمزہ سے بدل دینا چاہے تھا؛ کیکن ایساس لئے ہیں کیا گیا کہ یہ یا واصلی ہے، جب کہ قاعدہ (۱۸) میں شرط بیہ کہ یا وائن ماات پر باتی رکھا ہمزہ سے تیس بدل۔

# سبق (۱۱۷) تیسری فصل:مضاعف کے بیان میں

ہدودسموں پر سمتل ہے: بہل شم مضاعف کی کردان اور تواعد کے بیان ہیں:

قاعدہ (1): جب ایک جنس کے، یا قریب قریب خرج کے دو ترف جمع ہوجا کیں ، اورائن میں سے پہلا حرف ساکن ہو، تو اُس کا دوسرے حرف میں ادغام کردیے ہیں، خواہ دونوں حرف ایک کلہ میں ہوں؛ جیسے: مَدُّ اُس (کمینچا) ، شَدُّ (مضبوط باندھنا) اور عَبَدُدُنُم اُس (تم نے عبادت کی) کلہ میں ہوں؛ جیسے: اِذْ هَب بِنَا (توجیس لے جا) اور عَصَوْقَ کانو الا انہوں نے نافر بانی کی ایکن اگر پہلا حرف مدہ ہو، تواس کا دوسرے حرف میں ادغام نیں کریں گے؛ جیسے: فی ہوج کی ایکن اگر پہلا حرف مدہ ہو، تواس کا دوسرے حرف میں ادغام نیں کریں گے؛ جیسے: فی ہوج ہوجوا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا اللہ می متحرک ہو، تو پہلے حرف کوساکن کرے اس کا دوسرے حرف میں جوجا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا اللہ می متحرک ہو، تو پہلے حرف کوساکن کرے اُس کا دوسرے حرف میں جوجا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا ما تیل میں جوجا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا ما تیل میں جوجا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا ما تیل میں جوجا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا ما تیل میں جوجا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا ما تیل میں جوجا کی اورائن میں سے پہلے حرف کا ما تیل کی متحرک ہو، تو پہلے حرف کوساکن کرے اُس کا دوسرے حرف

ہوجا کی اوراُن میں سے پہلے ترف کا ما قبل مجی متحرک ہو یہ تو پہلے حرف کوسا کن کرے اُس کا دوسرے ترف میں ادغام کردیتے ہیں، جیسے: مَذَ سے (اس نے کمینچا) اور فَوَ (وہ بِما گا) ؛ مگر اسم میں اس قاعدہ کوجاری کرنے کے لئے شرط بیہ بے کمین کلم متحرک ندہو؛ جیسے: هَوَدِ الْ چِنْگارِ یال) اور منوَدِ ( تخت، بیڈ)۔

### سبق (۱۱۷)

### قاعدہ (۳): اگرایک جنس کے یا قریب قریب بخرج کے دومتحرک حرف ایک کلہ میں جمع

(۱) مَذْ مصدر: اصل شي مَذَذَ تها، ايك بنس كودور في تقع بو كنه، اوران شي سے پهلاحرف ماكن ہے؛ البذائى كادومرے قف شي اوغام كرديا، مَذُ ہوكيا۔ اى طرح فَذُ باذهب بِنَا اور حَصَوَّ وَكَانُوْ الش ادغام ہوا ہے۔
(۲) عَبَدَ فَتُم : اصل شي عَبَدُ فَتُم تها، وال اور تا وقريب قريب بخرج كودور في بح بو كنه، اوران شي سے پهلاحرف وال ساكن ہے؛ البذاوال كوتا و سے بدل كر، أس كا دومرے تا وش ادغام كرديا، عَبَدُ فَتُم ہوكيا۔
وال ساكن ہے؛ البذاوال كوتا و سے بدل كر، أس كا دومرے تا وش ادغام كرديا، عَبَدُ فَتُم ہوكيا۔
توف: جس جگر قريب قريب ترج كے دوحرف تح موتے ہيں، وہاں اولا أن دوحرف ل كون مجنس بناتے ہيں، پھرايك كا دومرے شي ادغام كرتے ہيں؛ جيسے: عَبَدُ فَمَ ، شي اولاً وال كوتا و سے بدلا، پھرتا وكا تا وش ادغام كيا۔
(٣) مَذَد اصل مِي مَدَدَ بروزن نَصَرَ عَما، ايك بنس كو دو شحرك حرف ايك كله ميں جمح ہوگے، اوران ميں سے پہلے حرف كا ما تمل بحق موتے ، البذا پہلے حرف كوساكن كرك، أس كا دومرے حف شي ادغام كرديا، مَذَ ہوكيا۔ فَوَ

ہوجائیں اوراُن میں سے پہلے ترف کا ماقبل ساکن غیر مدہ ہو، تو پہلے ترف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر، اُس کا دوسرے حرف میں ادغام کردیتے ہیں، جیسے: بَصْلُهُ اَسْ وہ کھینچتاہے)، بَفِوُرُ (وہ بھا گتا ہے)، بَعْفُرُ (وہ کا نُناہے)، بِشِر طبیکہ دہ ملحق ندہو؛ ای وجہ سے جَلْبَبَ میں بیقاعدہ جاری نہیں ہوا۔ ہے)، یَعْفُر (وہ کا نُناہے)، بِشِر طبیکہ دہ ملحق ندہو؛ ای وجہ سے جَلْبَبَ میں بیقاعدہ جاری نہیں ہوا۔

قاعدہ (۷): اگرایک جنس کے یا قریب قریب خرج کے دومتحرک ترف ایک کلمہ بیں جمع ہوجا کیں اور اُن بیل سے پہلے ترف کا ما قبل ساکن مدہ ہوج تو وہاں پہلے ترف کی حرکت نقل کرکے ما قبل کو دینے کے بجائے ، پہلے ترف کو ساکن کرکے اُس کا دوسرے ترف میں ادفام کردیتے ہیں : جیسے : حوالج سے ایک دوسرے کو دلیل چیش کی ) مفو ذَراس کے ساتھ ٹال مٹول کی گئی )۔

(۱) یَخذُ: اصل ش یَخذ ذ بروزن یَغضو تھا، ایک جنس کے دومتحرک ترف ایک کلم ش جمع ہو گئے، اوراُن ش سے پہلے ترف کا دوسرے پہلے ترف کا دوسرے کہا تا کہا ہے جائے تھا۔ ایک کلم شرک ما تیل کو دسینے کے بعد، پہلے ترف کا دوسرے ترف ش ادغام کردیا، یَخذُ ہوگیا۔ یَغِذُ اور یَعَضُ ش بھی ای طرح ادغام کیا گیا ہے۔

(۲) حَاجَ الله الله الله حَاجَة بروزن قَابَلَ ثَمَاء أيك مِنس كرو ومُتَحرك ترف أيك كُلْه بن جَعْ بو كُنّے، اور أن ميں سے يہلے حرف كا ما قبل ساكن مدہ ہے : للفرا يہلے حرف كوساكن كركے، أس كا ووسرے حرف ميں اوغام كردياء حَاجَ بوكيا۔ اس مَوْ ذَماضي جُهول بن اوغام بواہے۔ اس مَوْذَ ذَماضي جُهول بن اوغام بواہے۔

(۳) فِزَ : تَفِزُ قَلَ مضاری سے بنایا گیا ہے، اس طرح کہ طلامت مضاری کو حذف کرنے کے بعد ، آخریں وقف کردیا،
فِز ہوگیا، چوں کہ ادفام کے لئے دومرے حف کا تحرک ہونا ضروری ہے، اس لئے یہاں دومرے "را" کوفتہ دے کہ فِرَ ہوگیا، چوں کہ ادفام کے لئے دومرے حق ہیں ؛ اس لئے کہ بھی پڑھ سکتے ہیں ؛ اس لئے کہ تقام اس کہ فیر تمام حرکتوں ہیں سب بھی حرکت دی جاتی ہے، اورا وفام کوفتم کرے، شروع ہیں ، ہمز ہ وصل قاعدہ ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسر وکی حرکت دی جاتی ہاں سے بالجا می خوصل الکر ما فحرز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اورا گراس کو طل مضاری کی اصل سے بنایا جائے تو پھر اس شی اوفام اس طرح ہوگا: فؤتہ : امل شی یا فوز بروٹرن اھنو ب تھا، ایک جنس کے دوحرف ایک کلہ ہیں بی ہو گئے ، اوران ہیں سے پہلے حمف کا آئی ساکن غیر مدے ؛ لبندا پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے اقبل کو دومرے حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے، اس لئے دومرے دا موقتی مذف کر دیا یا فوز ہوگیا، اور یہ بھی جائز ہے کہ دومرے دا موکر مواحل کے دومرے دا موکر مواحل کے دومرے دا موکر مواحل کے دومرے دا موکر مواحل کا دومرے دا موکر مواحل کے دومرے دا موکر مواحل کا دومرے دا موکر مواحل کے میں اوفام کر دیا یا فوز ہوگیا، اور یہ بھی جائز ہے کہ دومرے دا موکر مواحل کا دا میں دور مواحل کے بیلے دا موک کر دیا جائے کو کر کے انگل کون دی جائے اوراد فام کے بخیر افح در کے دومرے کے اوراد فام کر کے فؤ پڑھ مواحل کے ایک خور کے اوراد فام کے بخیر افح در کر دا موکر کے انگل کون دی جائے اوراد فام کے بخیر افح در خواج ہے۔

### سبق (۱۱۸)

باب نَصَرَ ـــمشاعف كم كردان: جيه: الْمَدُ: كمينجار

صرف صغير: مَلَّ يَمَدُّ مَلَّ الْهُو مَاذُهُ وَمُلَّ يُمَدُّ مَلَّا الْهُو مَمْلُوْدُمُ الامرمنه: مُلَّ مُلَّمُ الْمُدُّمُ والنهى عنه: لَاتَمُدُّ لَاتَمُدُّ لَاتَمْلُدُمُ الطرف منه: مَمَدُّ والآلةُ منه: مِمَدُّ ومِمَلَّ اللهُ منه: مَمَدُّ والمَحْمَع منهما: مَمَلُّ ومِمَلَّ اللهُ منه: مَمَدُّ ومِمْلَادُ ومِمَلَّ اللهُ منه: مَمَدُّ ومِمْلَادُ ومِمَلَّ اللهُ منه: مَمَدُّ ومِمْلَدُ ومَمْلَدُ ومِمْلَدُ ومُمَلِّ منه: مَمَّلُ ومِمْلَدُ ومُلَدُ ومُلْكُونُ ومُلَدُ ومُلْكُونُ ومُلْكُونُ ومُلْكُونُ ومُلَدُ ومُلَدُ ومُلَدُ ومُلَدُ ومُلْكُونُ ومُلْكُونُ ومُلْلُولُ مُنْ ومُلْكُونُ ومُلْك

بحث المُهات تُعل ماضى معروف: مَلَّـمَدَّا، مَلَّـوًا، مَلَّـثَ،مَلَـتَا، مَلَـدُنَ، مَلَـدُنَّ، مَلَـدُتُهَا،مَلَـدُتُهٰ،مَلَـدُتِّ،مَلَـدُتُنَ،مَلَـدُتُ،مَلَـدُنَا. (۲)

بحث المُهات همل ماضى مجهول: مُلَّمَ مُلَّاءَ مُلَّوَاءَ مُلَّدَّ مُلَكَاءَ مُلِدُنَ، مُلِدُنَّ مُلِدُنَّ مُلِدُنَّ مُلِدُتُكَمَامُلِدُتُّهَ، مُلِدُتُّ، مُلِدُنُّ مَلِدُنَّ مِلْدُنَا۔

بحث المُهات تَعَلَّ مَصَّارَعُ مَعَرُوفُ: يَمُلُّهُ يَمُلُّونَ، يَمُلُّونَ، تَمُلُّهُ تَمُلُّانِ، يَمُلُّونَ، تَمُلُّهُ تَمُلُّانِ، يَمُلُّونَ، تَمُلُّونَ، تَمُلُّونَ أَلَّانَ تَلُونَ أَلَّانَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا لَوْنَ مُ لَمُلُّونَ مُلْكُونَ اللَّهُ لِللْمُلُونَ اللَّهُ وَلِي اللْمُلْكُونَ اللَّهُ لَمُلُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْكُونَ اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْكُونَ اللْمُ لَلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُ لَلْمُ لَلْكُونَ اللْمُ لَلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُ لَلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلِّلُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللَّهُ لِلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلِلْكُونَ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونُ اللْكُونُ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونَ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللّهُ اللْمُلْكُلُونُ اللْمُلْكُونُ اللْم

بحث المُهات هم معماره مجول: يُمَدُّ، يُمَدُّانٍ، يُمَدُّونَ، فَمَدَّانٍ، يُمَدُّونَ، فَمَدَّانٍ، يُمُدَدُنَ تُمَدُّوٰنَ، ثَمَدِّيْنَ، ثَمْدُدُنَ، امَدُّ، نُمَدُّر

(ا) عَذَ مِن جُوكُ اصل مِن مَدَدَ تَهَا، قاعده (٢) كِمطالِق ادغام كيا كيا بِ، اوراى طرح عَذَ فَعل ماضى مِجول مِن كيا كيا بِ-اوريَعَذُ مِن قاعده (٣) كِمطالِق ادغام بوابِ-اور مَاذُ مِن قاعده (٣) كِمطالِق ادغام بوابِ-اور مَاذُ اسم فاعل اسم ظرف اوراسم آلد كي جُمع مَمّاذُ اوراسم تفضيل ذكر كي جُمع : اَهَاذُ مِن قاعده (٣) اورام اور نبي كَصيغول مِن قاعده (٥) جارى كيا كيا بـ-

(۲) مَدَدُنَ اوراس كے بعد كے ميغول من دوسرى دال كے ساكن ہونے كى وجہ ہے ، كيكن وال " كاس من ادغام نيس كيا حميا ، عمر مَدَدُتَ ہے مَدَدُثُ تك كے ميغوں من قاعده (۱) كے مطابق ووسرى وال كوتاء ہے بدل كر ، تاء كا تاء من ادغام كيا حميا ہے ، كيوں كه وال "اور" تاء" كا مخرج قريب قريب ہے۔

#### سبق (۱۱۹)

بحث لَى ثَاكِيدِ بِلَن دَرُهُلُ مُسْتَقَبِّلُ مَعْرُوفْ. ۚ لَنْ يَعْلَمُ لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُول ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَنْ تَعْدُوا ، لَنْ يَعْدُوا ، لَا مُعْدُول ، لَا تَعْدُوا ، لَا مُعْلَ

بَحَثُ فَى ثَاكَمِيلِن وَلَّكُلُ مُتَعَبِّل جَهُول: لَنْيُمَدَّ، لَنْيُمَدَّ، لَنْيُمَدَّا، لَنْيُمَدُّؤا، لَنْ تُمَدَّ، لَنْ تُمَدُّا، لَنْيُمْدَدْنَ، لَنْ تُمَدُّؤا، لَنْ تُمَدِّى، لَنْ تُمْدَدْنَ، لَنْ اُمَدَّ، لَنْ نُمَدَّد

بحث فى بحديكم درخل مضارح معروف: كَمْ يَمُذُ، لَمْ يَمُذُ، لَمْ يَمُذُ، لَمْ يَمُذُ، لَمْ يَمُذُ، لَمْ يَمُذُ، لَمْ يَمُذُا، لَمْ يَمُذُوّا، لَمْ تَمُذُ، لَمْ تَمُذَ، لَمْ تَمُذُ، لَمْ تَمُذُ، لَمْ تَمُذُوّا، لَمْ يَمُذُونَ، لَمْ تَمُذُوا، لَمْ تَمُذِى، لَمْ تَمْدُونَ، لَمَ اَمْذَ، لَمَ اَمْذُ، لَمْ اَمْذُه، لَمْ اَمْذُلُمْ لَمُ لَمْ لَمُذَلَمْ لَمُ لَم

يَحُثُلُّ وَمِهِمُ مِرْحُلُ مِعْارِحُ جَهُولُ: لَمْيُمَدَّ، لَمْيُمَدِّ، لَمْيُمَدُّ، لَمْيُمَدُّ، لَمْيُمَدَّ لَمْيُمَدُّوْا، لَمْصُمَدَّ، لَمْصُمَدَّ، لَمْصُمَدَّ، لَمْصُمَدَّ، لَمْصُمَدَّا، لَمْيُمُدَدْنَ، لَمْصُمَدُوا، لَمْصُمَدِّى، لَمْ صُمْدَدُنَ، لَمَامَدَّ، لَمَامَدَّ، لَمَامَدُ، لَمَامُدُ، لَمْمُدَّ، لَمْمُثَمَّ، لَمُلْمَدُ، لَمْمُدُدُ.

(۱) ''نَن''نے بیہاں ای طرح عمل کیا ہے جس طرح وہ فعل مضارع سیح بیس کرتا ہے، اور مضارع بیں جواد غام ہوا تھا، وہ بیہاں بھی باتی رہا، اور ایسانی ''نفی تا کیدبلن در فعل سنتقبل مجبول' بیس ہوا ہے۔
میں جواد غام ہوا تھا، وہ بیہاں بھی باتی رہا، اور ایسانی ''نفی تا کیدبلن در فعل سنتقبل مجبول' بیس ہوائے۔
(۲) کَنْهَ یَمْدُ اُوراس کے نظائر بیس قاعدہ (۵) جاری ہوا ہے۔ مجبول کوائی پر قباس کر لیا جائے۔
(۳) آخر بیس ''نون تا کید' لائے ہے جس طرح کے تغیرات فعل مضارع سیح بیس ہوتے ہیں،
اسی طرح کے تغیرات بیباں ہوئے ہیں، اور مضارع میں جواد غام ہوا تھا، وہ بیباں بھی باتی رہا، اسی
طرح مجبول کے میغول کو بجھ لیا جائے۔

بحث لام تاكير بانون تاكير بحفيفه درهل مستنتبل معروف في لَيَمَلَّنَ، لَيَمَلُّنَ، لَيَمَلُّنَ، لَيَمَلُّنَ، لَتَمَدَّنَ، لَتَمَلُّنَ، لَتَمَلِّنَ، لَامَلَّنَ، لَتَمَلَّنَ.

بحث لام تاكيديانون تاكيديمفيغهورنطل سنتنبل جيول: لَيَمَلَّنَ، لَيُمَلُّنَ، لَتُمَلَّنَ، لَتُمَلَّنَ، لَتُمَلَّنَ، لَتَمُلَّنَ، لَتُمَلِّنَ، لَاَمَلَّنَ، لَلْمَلَّنَ.

### سبق(۱۲۰)

بحث امرحا ضرم حروف: خلّه استقه مُلّه المندُه مُلّه المندُه مُلّه المندُن المُ

بحث امرحا شرمعروف بالوك تقيله: مُلَنَّ ، مُلَّانً ، مُلَّنَ ، مَلَّنَ ، مُلَّنَ ، مُلِّنَ ، امْدُدْنَانِ ـ (٢)

(۱) ستنیه، جنع ذکر غائب وحاضراوروا حدمة نث حاضر کے صیغول بی ادغام کوشم کرنا جا کزئیں؛
ال لیے کہ ان بی جزم اور وقف کامل دوسری وال نہیں؛ (بلکہ نون اعرابی تھا، جو یہال وقف کی وجہ سے اورامر بالام وغیرہ بی جزم کی وجہ سے حذف ہو گیا)، ای وجہ سے "قصیدہ بروہ" کے شعر: ع فَمَالِعَیْذِکَ اِنْ قَلْتَ: اَکُفْفَا هَمَعًا اللہ عَلَیْ اللہ مِنْ الْکُفْفَا" کو فلط قرار دیا گیا ہے۔

(٢) هُذَّنَّ: مِن وقف باتی نہیں رہا؛ لیکن یہاں ایک صورت: لینی وال کے فتر کے علاوہ ، کوئی اور صورت اختیار کرنا: مثلاً وال کوخمہ یا کمرودینا، یا اوغام کوختم کرنا، جائز نہیں۔

(۱) اس میں فِزَ کی طرح ادعام ہوا ہے، صرف اتنافرق ہے کہ بیان وال کوخمددے کر مند بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں کہ اس کا ماتبل (میم) مضموم ہے۔

(۲) دومرامعرع بہد و مَالِقَلْبِکُدان قُلْتَ: اسْتَفِقَ يَهِم ترجمد: تيرى آكُوكيا بوگيا، اگرتواس كابتا ہے كه ارك جاؤ، تو وہ بہد پڑتی ہے اور تیرے دل كوكيا بوگيا، اگرتواس سے كہتا ہے كہ: بوش ميں آجاؤ، تو وہ محبوب كے حيال من كوجا تا ہے۔ هَمَعَا: هَمْ يَهْ مِينَ هَمُهَا ( بمعنى ببنا) سے بحث اثبات فعل ماض معروف كا صيفة تشير مؤنث فاكب ہے، اور يَهِمَ: الوّ هُمُ سے مضارع كا صيف ہے۔

بحث امرفائب ويتكلم معروف باثون تقيله: لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُانِّ، لِيَمْدُنَّ، لِيمَدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيمُدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيمُدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيمُدُنِّ لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ، لِيَمْدُنَّ اللهُ لِيَالِمُ لِيَمْدُنَّ اللهِ لِيَمْدُنِّ لِيَمْدُنَّ اللهِ لِيَعْدُلُكُمْ مِلْ اللهِ لَا لِيَمْدُنِّ لِيَمْدُنَّ اللهِ لِيَعْدُلُنَّ لِيَمْدُنَّ لِيَعْدُلُكُمْ لِيَعْدُلُكُمْ لِيَعْدُلُونَ لِيَعْدُلُونَ لِلْمُعْدُنِّ لِيَعْدُلُونَ لِيَعْدُلُونَ لِلْمُعْدُلُقَ لِي لِيَعْدُلُونَ لِلْمُعُلِقُ لَانَ لِلْمُلْعُلُقُ لَيْ لِيَعْدُلُونَ لِيَعْدُلُونَ لِي لِمُعْدُلُونَ لِيَعْدُلُونَ لِيَعْدُلُونَ لِلْمُعُلِقُونَ لِيَعْدُلُونَ لِي لِمُعْدُلُونَ لِلْمُعُلِمُ لِي مُعْدُلُونَ لِي لِمُعْدُلُونَ لِي لِمُعْدُلُونَ اللَّهُ لِلْمُ لِي لِلْمُ لِي لِلْمُ لِلْمُلِلْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِي لِلْمُ لِلْمُلْلِي لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلِلْلِي لِلْمُلْلِلِلْلِي لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْم

بحث امرمجهول بالون تُعْلِم: لِيُمَدِّنَ، لِيُمَدِّنَ، لِيُمَدُّنَ، لِيَمَدُّنَ، لِيَمَدُّنَ لِي لِيَمَدُّنَ لَنَهُمُ لِيَّالِهُ لِيَعْمُونَ لَهُ لِي لَمُعَلِّلَ لَيْمَالِنَ لِيمَالِكُونَ لِي لِيَعْمُونَ لَنَّ لِي لِيَعْمُونَ لَنَّهُ لِي لِيمَالِكُونَ لِي لِيَعْمُلُونَ لِي لِيَعْمُونَ لَنَّ لِي لِيَعْمُونَ لِي لِيَعْمُونَ لِي لِي لِيْمَالِكُونَ لِي لِيْمُونَ لِي لِيْمُونَ لِي لِي لِيْمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لِي لِيمُونَ لِي لِي لْمُعُمِّلِ لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لَهُمُ لِي لَهُ لِي لَهُمُ لِي لِي لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونَ لِي لِيمُونُ لِيمُ لِيمُ لِيمُ لِيمُ لِيمُ لِيمُونُ لِيمُ لِ

بحث امرحا مرمعروف بالوك يخفيفه: مَلَّنْ،مَلَّنْ،مُلِّنْ،مُلِّنْ،مُلِّنْ،مُلِّنْ،مُلِّنْ

بحث امرغائب ويتكلم معروف بانوان يحفيفه المتعلّن المتعلن المتعلّن المتعلن المتعلّن المتعلن المتعلن المتعلّن المتعلّن المتعلن ا

### سبق(۱۲۱)

بحث بمي يجمول: لايُمَدِّ، لايُمَدِّ، لايُمَدُّ، لايُمَدُّ، لايُمَدُّ، لايُمَدُّا، لايُمَدُّؤا، لاتَمَذَّ، لاتُمَدِّ، لايُمَدُّ، لاتُمَدُّ، لاتُمَدُّ، لاتُمَدُّ، لاتُمَدُّنَ، لاتَمَدُّ، لاتُمَدُّ، لاتُمَدُّ

بحث نمى معروف بالون هيلم: كَايَمُدَّنَّ، لَايَمُدَّانِّ، لَايَمُدُّنَّ، لَايَمُدُّنَّ، لَايَمُدُّنَّ، لَاتَمُدُّنَ لَايَمُدُدُنَانِّ، لَاتَمُدُّنَّ، لَاتَمُدُوْنَانِّ، لَااَمْذُنَانِّ، لَالْمُذَّنَّ، لَانَمُذَّنَّ۔

بحث نمی معروف بالول مخفیفہ: لَایَمُدَّنْ، لَایَمُدُّنْ، لَاتَمَدُّنْ، لَاتَمَدُّنْ، لَاتَمَدُّنْ، لَاتَمَدُّنْ، لَااَمَذُنْ، لَائْمَدُّنْ۔

بحث نمى جيول باثون مخيفه: لَايُمَدُّنْ، لَايُمَدُّنْ، لَاثِمَدُّنْ، لَاثْمَدُّنْ، لَاثْمَدُّنْ، لَاثْمَدُنْ، لَاثْمَدُنْ،

لَااْمَدُنْ لِللَّهَدُّنِّ لِـ

بحث اسم فاعل: مَاذُهِمَاذَانِ مَاذَوْنَ مَاذَةُمْ مَاذَتَانِ ،مَاذَاتْ (۱)

بحث اسم مفول: مَمْدُوْدُهُ مَمْدُوْدَانِ مَمْدُوْدُوْنَ، مَمْدُوْدَةُ، مَمْدُوْدُوْنَ، مَمْدُوْدَةُ، مَمْدُوْدَانِ، مَمْدُوْدُوْنَ، مَمْدُوْدَةً، مَمْدُوْدَتَانِ، مَمْدُوْدُونَ، مَمْدُوْدَةً، مَمْدُوْدَتَانِ،

### سبق(۱۲۲)

باب ضَرَب سے مضاحف کی گروان: بیے: اَلفِرَاد: بعا کنا۔

باب ستمع سے مضاعف کی کردان: جیے: اَلْمَسُ: چونا۔

صرف صغير: مَسَّ يَمَشُ مَسَّا، فهو مَاشَ، ومَسَّ يُمَشُ مَسَّا، فهو مَفسُوش، الامرمنه: مُسَّ، مَسِّ، إفسَسْ، والنهى عنه: لائمَسَ، لاتمَسَّ، لاتمُسَن، المُعُمْسَن، الطرف منه: مَمَشَّ، والآلة منه: مِمَشُ ومِمَسَّةُ ومِمْسَاسْ، وتثنيتهما: مَمَشَانِ ومِمَسَّانِ ومَمَاسِيْسُ، افعل التفضيل منه: اَمَشُ والمؤنث منه مُشَى، وتثنيتهما: اَمَشُونُ ومَسَيَانِ، والجمع منهما: اَمَشُونُ وَامَاشُ ومُسَسْ ومُسَيَانِ مَنْ والجمع منهما: اَمَشُونُ وَامَاشُ ومُسَسْ ومُسَيَانِ والمَعْمَلُ والمَعْوَلُ وَامْطُونُ والمَعْمَلُ والمَعْوَلُ والمُعْوَلُ والمُعْوَلُ والمُعْوَلُ والمُعْرَادُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمَعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمُعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والمَعْرَدُ والْمَعْرَدُ والْمُورُ والْمَعْرَدُ والْمُعْرَدُ والْعُمْرِدُ والْمُعْرَدُ والْمُعْرَدُ والْعُمْرَدُ والْمُعْرَدُ والْمُعْرَدُ والْمُعْرَدُ والْمُورُ والْمُورُ والْمُعْرَدُ والْمُعْرُودُ والْمُعْرَدُ والْمُعْرَدُ والْمُعْرَدُ والْمُعْرَدُ والْ

(۱) اسم فاعل کے ادغام کا طریقہ پیچے بیان کیا جاچکا ہے، دیکھئے ص: ۲ ا (۲) میہ پوری گردان میچ کی طرح ہے، ( دونوں دالوں کے درمیان' وا دُمفعول''آ جانے کی وجہ سے کسی جمی صینے میں ادغام نہیں ہوا)۔

<sup>(</sup>۱) اطبطر اد: اصل من احنيو ادفعاء باب افتعال كافاكله ضاوع، لبندان باب افتعال كوقاعده (۲) كرمطابق "تاء افتعال كوطات بدل دياء احنسطر از بوكيارتاء افتعال من تخفيف كرقواعد ما بن من كذر يج بن و يكي بس اس

فهو مَضْطَلُ الامرمنه: إصْطَرَ إصْطَرِ إصْطَرِ في والنهى عنه: لَاتَضْطَلَ لَاتَضْطَنِ لَاتَضْطَرِ ف الظرف منه: مَضْطَوُ \_ (1)

# سبق(۱۲۳)

بإب إنفعال \_ مضاعف كي كروان: جير: الإنسِدَادُ: بندبونا\_

صرف صغير: إِنْسَدَّ يَنْسَدُ إِنْسِدَادًا ، فهو مُنْسَدُّ ، الامرمنه: إِنْسَدَّ ، إِنْسَدِّ ، إِنْسَدِهُ ، والنهى عنه: لَاتَنْسَدُ ، لَاتَنْسَدِ لَاتَنْسَدِهُ ، الطرف منه : مُنْسَذً ۔

بإب إستفعال يهمضاعف كي كردان: جيد: ألإستفواز: قرارليا.

صرف صغير: اِسْتَقَرَّ يَسْتَقِرُ اِسْتِقْرَارًا، فهومُسْتَقِنُ واْسُتْقِزُ يَسْتَقَرُ اِسْتِقُرَ اِسْتِقُرَارًا، فهو مُسْتَقَنُ الامرمنه: اِسْتَقِرَ اِسْتَقْرِ اِسْتَقْرِلَ والنهى عنه: لَاتَسْتَقِزَ لَاتَسْتَقِرِ لَاتَسْتَقْرِل الظرف منه: مُسْتَقَرُّ

بإب إفعال سيمضاعف كى كردان: جير: ألاخذاذ: مردكرنار

باب مُفَاعَلَة معماعف كم كروان: جيد: المُعَاجَةُ: آپس مِس أيك دوسرے

(۱) التَجْدِيدُ: نِهَا كُورُ عان التَجَدُدُ: نِهِ موال وراس الراس على الواس على المرح كي موسطة إلى المحل على المرح كي المحل عن المحل ا

کودکیل پیش کرنا۔

مرف مغير: حَاجُّ يُحَاجُّ مُحَاجَّةً، فهو مُحَاجُّ ،الامرمنه: حَاجُ حَاجِّ حَاجِجُ، والنهىعنه:لَاثْحَاجُ،لَاثْحَاجُ،لَاثْحَاجِجُ،الظرفمنه:مْحَاجُ۔(١)

باب تفاعل معمَّاعف كي كروان: يحيد: القَصَادُ: ايك دوس كي ضد بونا۔ صرف صغير: تَضَادُ يَعَضَادُ تَضَادُا، فهو مُتَرَضَادُ، الامر منه: تَضَادُ، تَضَادُ تَضَادُ دُن والنهي عنه: لَا تَضَادُ، لَا تَصَادُ، لَا تَصَادُدُ، الظرف منه: مُعَضَادُ۔

#### سبق (۱۲۴)

دوسری تنم: مضاعف اورمهموزومتل کے مرکبات اسکے بیان میں باب نَصَوَ سے محدوز قااورمضاعف کی کردان: جیے: اَلْاِ مَامَةُ امام ہونا۔

صرف صغير: أَمُّ يَوْمُ إِمَامَلُمُ فَهِو آمُّ يَأَمُّ إِمَّامَلُمُ فَهُو مَامُوْمُ الْاَمْرِمنهُ: أَمُّ الْمَّ أَمُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَلْمُومُ وَالْمُومُ وَالْم

(۱) اس باب کے تمام صیغوں میں قاعدہ (۷) کے مطابق ادغام ہواہے۔

(۲) قا مکرہ: 'دہمزہ' میں مہوز کے قواعد اور' دوہم جنس ترفول' میں مضاعف کے قواعد جاری ہوں گے ؛ مگر جس جگہ مہوزادر مضاعف کے قواعد میں تعارض ہوجائے ، آبو دہاں مضاعف کے قاعدہ کوتر نیج دی جائے گی، چنال چہ یؤ فی میں جو کہ اصل میں یَا آخیہ تھا۔'' زَامن'' کا قاعدہ جاری نہیں کوتر نیج دی جائے گی، چنال چہ یؤ فی میں جو کہ اصل میں یَا آخیہ تھا۔'' زَامن '' کا قاعدہ جاری کیا گیا ہے۔اور آؤ فی سے جو کہ اصل میں آؤ منہ تھا،۔'' آخی '' کے قاعدہ کوتر نیج دی گئی ہے؛ لیکن ادغام کرنے کے بعد، مہوز کے قاعدہ (۲) کے مطابق دوسرے ہمزہ کوداؤ سے بدل دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لینی اس قسم میں ایسے مصادر اور افعال بیان کئے جائیں کے جو بیک وقت مہوز بھی ہوں کے اور مضاعف بھی ، یا بیک وقت مہوز بھی ہول کے اور منتل بھی۔

#### باب سمع سيمثال اورمضاعف كي كروان: جيد: ألؤذُ: مبت كرنار

(۱) قائدہ: "دوہم جنس حرفوں" میں مضاعف کے قواعد اور "واک" میں معنل کے قواعد جاری ہوئے جاں ؟ ہوئے جیں ! گر تعارض کے دفت معنل کے قاعدہ پر مضاعف کے قاعدہ کوتر نیجے دی گئی ہے، چناں چہ موؤذ اسم آلہ میں معنل کا قاعدہ (۳) واؤ کو یا ء سے بدلنے کا تقاضا کرتا ہے، اور مضاعف کا قاعدہ (۳) پہلی دال کی حرکت نقل کرکے ماقبل: واؤ کو دینے کا مقتفی ہے، اور یہاں مضاعف کے قاعدہ کوتر نیجے دی محتی ہے۔ ا

#### سبق(۱۲۵)

باب افتعال سے بموز قااور مضاعف کی کردان: چیے: آلاینِ تِمَامُ: اندَاءکرنا۔ مرف صغیر: ایْعَمَّ یَاتَمُ ایْعِمَامًا، فهو مُوتَمُّ، واُوثُمَّ یُوْتَمُ ایْدِمَامًا، فهو مُوتَمُّ، الامرمنه: ایْعَمَّ، ایْعَمِّ، الْعَیْمَ والنهی عنه: لَاتَاتَمَّ، لَاتَاتَمْ، لَاتَاتَمِمُ، الطرف منه: مُؤتَمُّ قائده (1): جبنون ماکن ۲- حروف "یُزمَلُونَ" میں سے کی حرف سے پہلے لیحدہ کلمہ

(۱) معنف کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مثل اور مفاعف کے واعد ش تعارض ہوجائے ، تو مفاعف کے قاعد ہ کو مثل کے قاعد سے پرتر ہے دی جائے گی ، جب کہ ' نو اور الاصول'' ش الکھا ہے کہ الی صورت میں مثل کے قاعد سے کوتر ہے ویں گے: کیوں کہ اوغام کی بنسبت تعلیل میں تخفیف زیادہ ہے: چنال چہ جہال تعلیل ممکن ہو، وہاں تعلیل کریں گے، اوغام نیس کریں گے: جیسے ناذ عوای اور اذ حوا یہ بیاصل میں اذ عوو واور اذ حوو و تھے، چوں کہ اوغام میں کریں گے: جیسے ناذ عوای اور اذ حوا یہ بیاصل میں اذ عوو و اور اذ حوو و تھے، چوں کہ ان میں تاعدہ (ے) کے مطابق تعلیل کی گئی ہے، ادغام نیس کیا گیا۔ دیکھے: نوادر الاصول (ص ۱۵۵)

(١) نون ساكن يهال عام ب، خواه توين مو، يسيد: زَوْ وْ فْ زَحِيْم ، يا توين كمالاده مو، يسيد: مَنْ يَو غَب وغيره

میں واقع ہو، تونون ساکن کا اُس حرف میں ادغام کرویتے ہیں، "راء "اور" لام "میں ادغام بغیر غند کے ہوتا ہے اور باقی حروف میں غند کے ساتھ ؛ جیسے: مَنْ يَوْغَب، مِنْ زَبِّک، صَالِعُا مِنْ ذَكِر، مِنْ لَكُونَ مِنْ وَوَفِي مِنْ وَمِنْ مَنْ وَعَدَد اور اگرنون ساکن اور حروف "ہو مَلُونَ" ایک ہی کلمہ میں ہوں، تو وہاں ادغام نیس ہوتا، جیسے: دُنیا اور حید قوان۔

فا كرولا): اكر الم تعريف : دال، ذال، زارسين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اورنون مل سه كردية بين : جيس بيل واقع مو، تو الام تعريف كا ال حرف مين ادغام كردية بين : جيس : والشّنف المستروف و مردوف و مسيد المستروف و المستروف و

اوراگر إن كےعلادہ كى اور حرف سے پہلے داقع ہو، تود الم تعریف "كاس بيس ادغام نيس كرتے ؛ جيسے : وَالْقَمَو ان حروف كود حروف قيريد "كہتے بيں۔

وجرتسمید سیب که: بیدونول لفظ (وَ النَّسَمْس اور وَ النَّمَو) قرآن کریم بین آئے ہیں، پہلا ادغام کے ساتھ، اور دومرا بغیرا دغام کے؛ پس جن حروف بین ادغام ہوتا ہے، وہ لفظ "نَسَمْنُ " سے مناسبت رکھتے ہیں، اس لئے اُن کو" حروف شمسیہ" کہتے ہیں۔ اور جن بین ادغام ہیں ہوتا وہ لفظ "قَمَو "سے مناسب رکھتے ہیں، اس لئے اُن کو" حروف قرید" کہتے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## چوتھاباب: افادات نافعہ کے بیان میں

میرے استاذ جناب مولوی سید محمد صاحب بریلوی - الله تعالیٰ جنت بی ان کے درجات بلند فرمائے - بہت عمدہ ذبن اور 'علم صرف' سے خاص لگاؤ رکھتے ہے، ' علم صرف' کے اکثر شواذ کے شذوذکو قاعدہ کی صاف ستحری تقریر کرکے ، دور فرمادیا کرتے ہے ، اور دوسرے مطالب کو بھی الو کھے انداز میں بیان فرماتے ہے ، ان کی پھے تقریریں فائدے کے لئے سپر قِلم کرتا ہوں۔ اُڑؤ تے ، اِمنتضف وَب اور ان کے نظائر کی تحقیق

افاده(۱): "باب افعال" اور" باب استفعال" سے جومنتل افعال اور اساء آتے ہیں ، اُن میں تعلیل بھی ہوئی ہے، جیسے: اَقَامَ اَقَامَ اُور اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً اور اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَ اَور اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَ اَور اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَ اَلَّا اور جن کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھا گیا ہے وہ بھی کثیر مقدار ہیں ہیں۔

علا عصرف چوں کہ قاعدہ (۸) کو پوری طرح بیان ٹیس کرسکے، اس لئے انہوں نے اُن تمام الفاظ کثیرہ کو جن میں تعلیل ٹیس کی گئی ، شاذ قرار دیدیا۔ جناب استاذ مرحوم نے -اللہ اُن کی مغفرت فرمائے اور اُن کے درجات بلند فرمائے - قاعدہ بنی اس انداز سے بیان فرمایا کہ اِن کلمات کا شذوذ بالکل جا تارہا، اور وہ تمام کلمات جن میں تعلیل ٹیس ہوئی، قاعدہ پر منطبق ہو گئے، وہ قاعدہ یہ :

"ہروہ واؤ اور یائے متحرکہ جن کا ما تیل حرف می ساکن ہو، اور وہ واؤ اور یا ومصدر میں "الف ساکن" سے ملے ہوئے نہ ہوں، ویکر شراکظ اُس پائے جانے کے وقت، اُس واؤ اور یاء کی حرکت نقل کرکے ما تیل کو دید ہے ہیں، پھرا کروہ حرکت فتر ہوتو اُس واؤ اور یاء کو الف سے بدل دیے ہیں، پھرا کروہ حرکت فتر ہوتو اُس واؤ اور یاء کو الف سے بدل دیے ہیں، اورا کرخمہ یا کسرہ ہوتو اُس واؤ اور یاء کو الف سے بدل دیے ہیں، اورا کرخمہ یا کسرہ ہوتو اُس واؤ اور یاء کو الف سے بدل دیے ہیں، اورا کرخمہ یا کسرہ ہوتو اُس واؤ اور یاء کو الف سے بدل دیے ہیں، اورا کرخمہ یا کسرہ ہوتو اُس واؤ اور یاء کو الف سے بدل دیے ہیں، اورا کرخمہ یا کسرہ ہوتو اُس واؤ اور یاء کو الف سے دور سے تیں برائی رکھتے ہیں، میں دور سے تیں برائی رکھتے ہیں، میں دور سے تیں برائی سے بدل دیے ہیں برائی رکھتے ہیں، میں دور سے تیں برائی رکھتے ہیں، می دور سے تیں برائی رکھتے ہیں، میں دور سے تیں برائی دور سے تیں برائی رکھتے ہیں، میں دور سے تیں برائی دور سے تیں برائی در سے تیں برائی دور سے تیں برائی دور سے تیں برائی دیں برائی دور سے تیں برائی در سے تیں برائی دور سے تو تیں برائی دور سے تیں برائی دور سے تیں برائی دور سے تو تیں برائی دور سے تی دور سے تیں

<sup>(</sup>۱) لیتن وه شرا نظر جوقاعده (۸) پس اجهالآاورقاعده (۷) پس تفصیلاً گذر چکی بین و یکھیے بس ا

<sup>(</sup>۲) چوں کہ اُزؤ تے کے مصدر ۃ اُزو اخا اور استغضوب کے مصدر ۃ استبطق الا میں واؤ، "الف ساکن" سے ملاہوا ہے۔ ہے، اس لئے إن میں تعلیل بیں ہونی، شان میں تعلیل بیہ ونا، شاؤ اور ظلاف قیاس بین ؛ بلکہ قاعدہ کے مطابق ہے۔ یہاں یہ احتراض ہوسکتا ہے کہ یہ بات تو اُقام اور استقام کے مصدر میں بھی پائی جاتی ہے؛ کیوں کہ اِقام آئی اصل اِقْوَامًا اور استقام کے مصدر میں بھی واؤ، "الف ساکن" سے ملاہوا ہے؛ لائدا اَقَامَ ، استقام اور ان کے نظار میں بھی تعلیم ہونی جائے ، اس ان میں بھی واؤ، "الف ساکن" سے ملاہوا ہے؛ لائدا اَقَامَ ، استقام اور ان کے نظار میں بھی تعلیم ہونی جائے ، آ کے مصنف نے ای احتراض کا جواب ویا ہے۔

"بابِ افعال" اور"بابِ استفعال" کا مصدرجس طرح إفحال اور استیفعال کے دزن پر استخاب کے دزن پر استخاب کے دزن پر بھی آتا ہے؛ جیسے زاقاعة اور استفاحة (بیاصل میں افور استفاحة اور استفاحة (بیاصل میں افور استفاد کے دن ان دونوں ابواب کے جن افعال میں تعلیل ہوئی ہے، اُن کے تمام مصادر ای وزن پر بیں الیکن بیوزن اجوف کے ساتھ خاص ہے، غیراجوف میں نہیں آتا، جیسا کہ صدر اللا فی مجرد کا دزن: فعل ناتھ کے ساتھ خاص ہے، غیرناتھ میں نہیں آتا۔

جس طرح معدر باتعی فعل کے وزن کے ساتھ خاص بیل، بلکہ دیگر اوزان پر بھی آتا ہے البتہ فعل کا وزن تاتعی کی اندے فعل کا وزن تاتعی کے ساتھ خاص ہے ، فیرناتھی بیل بیل آتا ؛ ای طرح '' باب افعال' اور ' باب استفعال' کا مصدر اجو ف بھی اِن دونوں اوزان: اِفعَلَهٔ اور استفعال' کا مصدر اجوف بھی اِن دونوں اوزان: اِفعَلَهٔ اور استفعال کا مصدر اجوف اِفعال اور استیف عالی کے وزن پر بھی آتا ہے ؛ جیسے : ان دونوں ابواب کا مصدر اجوف اِفعال اور استیف عالی جوئی ؛ البتہ افعکه اور استیف عکه کا وزن اجوف کے اُن تمام افعال کے مصاور جن میں تعلیل بیس ہوئی ؛ البتہ افعکه اور استیف عکه کا وزن اجوف کے ساتھ خاص ہے ، فیراجوف بھی بیس آتا۔ اُ

پس آزؤ تے ، استضو ب اوران کے نظار کے مصادر سے جو کہ افخال اور استفعال کے وزن پر جیں۔ واو اور یاء: 'الف ساکن' سے ملے ہوئے جیں ، اس لئے اس پورے ہاب میں تعلیل مہیں کی گئی، اور اقتام ، استقام اوران کے نظام کے مصادر میں جو کہ افغلا ور استفعلہ کے وزن پر جیں۔ واو اور یاء ''الف ساکن' سے ملے ہوئے ہیں ، اس لئے اس پورے باب میں تعلیل کردی میں ، اس لئے اس پورے باب میں تعلیل کردی میں ، پس ان میں سے کوئی مجی کلم خلاف قاعدہ نہیں دہا۔

سوال: على عمرف نے تعلیل بیں فعل کو اصل اور مصدر کوفرع قرار دیا ہے، جیسا کہ قام فیاما اور قاؤم فِؤ امّا کے بارے بیں کہا گیا ہے؛ جب کہ پہاں اس کے برنکس لازم آتا ہے؛ کیوں کہ پہاں فعل تعلیل بیں مصدر کے تالع ہوگیا؟

جواب: بداصل اورفرع مونا ایک سطی بات ب، اصل بات توبیب که تعلیل اوراس طرح

(۱) خلاصدیہ ہے کہ 'پاب افعال' اور پاب استفعال' کا جومصدر افعکنا اور استیفعک کے وزن پر ہوگا، وہ لازی طور پر اجوف ہوگا : گل مدید ہوگا : گل میں ابواب کا ہر مصدر اجوف ای وزن پر ہو، ایسانیس : بلکہ جن افعال بیں تعلیل ہوئی ہان کے مصادر اجوف توای وزن پر ہوتے ہیں ؛ جیسے : اُقَامَ اُقامَ اُور استنقاع استیقاع آ، اور جن افعال میں تعلیل نہیں ہوئی ، ان کے مصادر افتحال اور استیف و الاوجر و سے ہیں ؛ جیسے : اُز وَ سے از وَ استاور استیف و ب استیف و الاوجر و۔

کودیگرادکام میں باب کی موافقت پیش نظر ہوتی ہے، تا کہ صیغے غیر متناسب نہ ہوجا کیں، پس اگر صیغہ میں تعلیل کا قوی سبب ہوتا ہے، تو اس باب کے تمام صیغوں میں تعلیل کردیتے ہیں، اورا گرایک صیغہ میں کوئی ایسا توی سبب پایا جاتا ہے جو تعلیل نہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے، تو اس باب کے تمام صیغوں کو بغیر تعلیل کے دیتے ہیں، اس بات کی رعایت ہر گر المحوظ نہیں ہوتی کہ تعلیل یا عدم تعلیل کا سبب اصل میں یا یا گیا ہے یا فرع میں۔

مثال کے طور پر: واؤکا یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہونا ہمتنل ہونے کی وجہ ہے، واؤکو حذف کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اس لئے یَعِدُ میں واؤکو حذف کرد یا گیا، اور باتی اُن صیغوں میں۔ جن میں علامت مضارع: ''تاء' یا'الف' یا'نون' ہے۔ اگر چہ بیاملت موجود ہیں ؛ گرمحض تناسب اور باب کی موافقت کے لئے اُن میں مجی واؤکو حذف کرد یا جاتا ہے۔

سوال: آپ کی اس تقریرے بیظاہر ہوتاہے کہ اصل قاعدہ یَجد میں پایاجا تاہے اور دَجدُ، اَجدُ اور دَجدُ اس کے تالع ہیں، آو شروع کتاب (لینی مقل کے پہلے قاعدہ) میں آپ کا بیر کہنا فلا ہوا کہ: "دمطلق علامت مضارع کو لے کرقاعدہ بیان کرنا چاہئے، صرف" یاءً" کو لے کرقاعدہ بیان کرنا اور دوسرے صینوں کواس کے تالع قرار دینا بے فائدہ تطویل ہے"؟

جواب: قواعد کوصاف اور واضح کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں: (۱) قاعدہ کی تقریر (۲) قاعدہ کی تقریر (۲) قاعدہ میں جو تھم مذکورہے اُس کے سبب اور تکتہ کا بیان۔ قاعدہ کی تقریر میں ایسا کلی بیان ہونا چاہئے جو تمام جزئیات کوشامل ہو، اور تکتہ اور سبب کے بیان میں بیدواضح کیا جا تا ہے کہ فلاں صینے میں تھم کی علت پائی جاتی ہے اور دوسرے مینوں کو تھم میں اس کے تالع کیا گیا ہے، قاعدہ کی اصل تقریر میں تالع اور

متبوع کے درمیان فرق کرنا، ذہن کے اختشار کا باعث ہوتا ہے، اس کیے تحقین کی عادت یہی ہے کہ وہ قاعدہ کی تقریر میں تالع اور منبوع کا فرق بیان نہیں کرتے؛ بلکہ کلی بیان پر اکتفا کرتے ہیں؛ جیسا کہ آپ ' دفعول اکبری'' ' داصول اکبری' اور محققین کی تمام کتابوں میں دیکھیں سے۔

فعل ومصدر کے اصل وفرع ہونے کی تحقیق عنقریب اس باب بیس جناب استاذ محترم کے افادات کے مطابق آربی ہے۔

# أبى يَأْلِي كَيْحَيْنَ

افادہ (۲): آبی یَا آبی کو جو "باب فَعَحَ یَفْعَحُ" ہے ہے، حالاں کہ اس کا عین یالام کلمہ حرف حلتی نہیں ہے۔ علائے تیل یَفْلَی مِشْلاً: قَلَی یَفْلَی مِ حَلَیْ یَفْلَی یَفْلَی ہِ علائے میں بعض لغات اسکے مطابق "باب فتح" ہے آتے ہیں ، حالال کہ اِن عَصَّ یَعَصُّ اور بَفْی یَنِفْی بِی بعض لغات اسکے مطابق "باب فتح" ہے آتے ہیں ، حالال کہ اِن میں بھی مذکورہ شرط تیں یائی جاتی میرے استاذ محترم نے ان کے شذوذ کودور کرنے کے لئے قاعدہ اس طرح بیان فرمایا کہ:

''بروہ می کلمہ جو''باب فَتَحَ یَفْقَع' سے آئے ،ضروری ہے کہ اس کاعین یالام کلمہ'' حرف طلق''ہو'' استاذ محترم نے قاعدہ میں'' صحح'' کی قید بڑھا دی ہے، پس ان کلمات کا شاذ ہونا لازم نہیں آئے گا؛ کیوں کہ اِن میں سے بعض ناتص ہیں اور بعض مضاعف۔ ''۔

## كُلْ، خُلْدُاور مُزِكَى تَحْقَيْق

افاده (۳): کُل، خُذ، اور مُؤشِ - جُوكه اصل مِن اُؤْ کُل، اُؤْ خُذا ور اُؤْ مُؤ تھے۔ دونوں ہمزاؤں کے صدف کرنے کوعلائے صرف نے شاذ قرار دیا ہے، حضرت استاذ محترم نے ان کے شذوذ کو اس طرح دور فر مایا کہ:

"ان صينول ين قلب سلمكاني مواب، فاكلمه وعين كلمدي حكد ات اورعين كلمه وفاكلمدي حكد

(۱) ال سے مصنف نے ال بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا'' باب رقع '' سے ہونا بھن لغات کے اعتبار سے ہورندا کھر لغات میں قلی یَقلِی باب ضرب سے ، عَطَی یَعُطُ باب اَعرب اور بَقِی یَنَظُی ' باب آئ اسے آتا ہے۔

(۲) قاعدہ میں '' صحح'' کی قیدلگانے سے اَبی یا آبی وظیرہ کا شذوذ تو اقعی شم ہوگیا؛ کیکن دَ تَیَنَ یَوْ تَیْنَ کَا شذوذ پھر بھی باقی ہے ہو اور ' باب رفتے'' سے ہے ، حالال کہ اس کان میں کھر حرف محقی ہے مدالام کلد۔

باتی ہے ، وہ شم میں ہوا ، کیول کہ میری ہی ہے ، اور ' باب رفتے'' سے ہے ، حالال کہ اس کا نہیں کھر حرف محقی ہے نہ الام کلد۔

(۳) کلمہ کے حروف کی تر تیب میں نقد ہے دنا شیر کرنے کو قلب مکانی کہتے ہیں ، قلب مکانی کا کوئی مستقل قاعدہ وہیں ، ' وفی مرف '' کی بڑی کی آبوں میں اس کی بہت می صورتیں بیان کی ہیں ، آ مے مصنف نے ان میں سے تین صورتیں بیان کی ہیں ۔

پی انخونی انخوند اور انفوز ہوگئے، پھر 'یکسنل'' کے قاعدہ کے مطابق ہمزہ کو حذف کرنے کے بعد ضرورت شد ہے کی وجہ سے شروع سے ہمزہ وصل کو بھی حذف کرویل مُخل، خُذاور غوہ و گئے'۔ سوال: ''یکسنل'' کے قاعدہ کے مطابق ہمزہ کو حذف کرنا توصرف جائز ہے، جب کہ مُخلَ اور خُذ ہیں ہمزہ کو وجو بی طور پر حذف کیا گیا ہے؟

جواب: ہم بیقاعدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:

''مروہ ہمزہ متحرکہ جوالیے ماکن حرف کے بعدواتع ہوجو' مدہ زائدہ' اور یائے تھنچر کے علاوہ ہو، اُس ہمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیدیے ہیں، پھر اگر ہمزہ کا ساکن حرف کے بعدواقع ہونا'' قلب مکانی'' کی دجہ سے ہو، یا'' افعال قلوب'' اسعیں سے کسی تعلیمیں ہو، تو اُس ہمزہ کو حذف کرنا واجب ہے، اور اگر مذکورہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوتو اُس ہمزہ کو حذف کرنا جائزے''۔

لیں ہمزہ کے حذف کا واجب ہونا زؤیّہ کے افعال میں بھی قاعدہ کے مطابق ہے، اور إن تینوں صیغوں میں بھی۔اور زؤیّہ کے اسائے مشتقہ میں ہمزہ کے حذف کا واجب نہ ہونا بھی قاعدہ کے مطابق ہے۔

مُن مِن قلب اورعدم قلب دونوں جائز ہیں، قلب کی صورت میں ہمزہ دجو با حذف ہوگا، چناں چہ یہی دجہ ہے کہ اُمُؤ زنیں کہہ سکتے ، اور عدم قلب کی صورت میں ہمزہ حذف نبیس ہوگا۔ قلب مکانی کی پچھ صورتیں

عربی زبان میں قلب مکانی کثرت سے واقع ہوتا ہے:

(۱) بمی فاکلہ کوعین کلہ کی جگہ اور عین کلہ کو فاکلہ کی جگہ لے جانے کی شکل میں ؛ جیسے: آفز – ذاز کی جمع آفؤز میں ۔ بیاصل میں آفؤز تھا،" ؤ بخو ف" کے قاعدہ '' کے مطابق واؤکوہمزہ سے بدل کر بقلب مکانی کر کے ہمزہ کو فاکلہ کی جگہ لے گئے، آآفز مہو گیا، پھر" آئن " کے قاعدہ کے مطابق ودمرے ہمزہ کو الف سے بدل دیا، آفز ہو گیا۔ پس آفر ( قلب مکانی کے بعد ) آغفل کے وزن پر ہو گیا ہے۔ الف سے بدل دیا، آفز ہو گیا۔ پس آفر ( قلب مکانی کے بعد ) آغفل کے وزن پر ہو گیا ہے۔ اور لام کلہ کوعین کلہ کی جگہ لے جانے کی شکل میں ؛ جیسے :

(۱) افعال قلوب: وه افعال بین جن کاتعلق دل سے ہو، بیرسات بیں: عَلِمَتْ، زَ آیَتْ، زَ جَدْتْ، ( یَقِین کے لئے) ظَنَنَتْ، حَسِبْتُ، خِلْتُ ( فک کے لئے) اور زَعَمْتُ (فک اور یقین دونوں کے لئے)۔ (۲) معتل کا قاعدہ (۵) مراد ہے۔ قِسِی - فَوْمَن کی جَمْع فَوُوْمَن میں - سین کوواؤ کی جگر لے آئے اور واؤ کوسین کی جگر، فسو وہو گیا، پھر قاعدہ (۱۵) کے مطابق تعلیل کرنے کے بعد، دِلی کی طرح ہو گیا۔

(۳) بھی لام کلہ کوفا کلہ کی جگہ، فاکلہ کوئین کلہ کی جگہ اور میں کلہ کولام کلہ کی جگہ لے جانے کی شکل ہیں؛ چیے: اَفْسَیَائ ہیں مِنْسِنَائ تھا، استَنیاکا اسم جھے: اَفْسَیائ ہیں مِنْسِنَائ تھا، استَنیاکا اسم جھے: اَفْسَیائ ہیں مِنْسِنَائ تھا، استَنیاکا اسم جھے ۔ اَفْسَیائ وَلَیْ ہِوسِکا اس لئے کہ اَفْسَیائ فیرمنصرف ہے، کا اسم جھے ۔ اَفْسَیائ : اَفْسَالُ کے وزن پر ہونے کی صورت ہیں، اس میں اسباب منع صرف ہیں سے کوئی سبب نہیں اور اَفْسَالُ کے وزن پر ہونے کی صورت ہیں، اس میں اسباب منع صرف ہیں ہے کوئی سبب نہیں پایاجائے گا، سساس لئے اِس کی اصل شیفائ بروزن فَسَلَدی قراردی گئ ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں ہمزہ تا نیث کے لئے ہوگا، اور تا نیث بالف میرودہ فیر منصرف کا سبب ہے اور تنہا دوسیوں کے قائم مقام ہے۔قلب مکانی کے بعد آفشیائ: اُلْفَعَائ کے وزن پر ہو گیا ہے۔

علائے صرف اللہ نے الکھاہے کہ: قلب مکانی کی پیچان اس کلمہ کے اوہ کے دیگر شنقات سے ہوجاتی ہے، مثلاً: دَار اواحد، دُور جمع تکسیراور دُونِدَ اللہ معلوم ہوجاتا ہے کہ آدر میں مین کلمہ وادَ ، فاکلمہ دال کی جگہ چلا کیا ہے۔ ای طرح قبیسی کے بارے میں لفظ قومن اور تَقُونُ س سے معلوم ہوجاتا ہے کہ قبیسیٰ کی اصل قوومن تھی۔ ہوجاتا ہے کہ قبیسیٰ کی اصل قوومن تھی۔

ای طرح قلب مکانی کی پیچان اس سے بھی ہوجاتی ہے کہ اگر کلمہ میں قلب نہ مانا جائے توکلمہ کا بغیر کسی سبب کے غیر منصرف ہونالازم آئے ، جیسا کہ آشیاء میں قلب کاعلم ای طرح ہواہے۔

(۱) الم کلم این بہلے ہم وہ او کلم شمن کی جگہ ہمان کوئیں کلمہ یا و کی جگہ اور یا وہ الم کلم ہم وہ کی جگہ لے آئے ، آفتہا ہو گیا۔
(۲) ہیاں اسم جمع اصطلاحی مراو تہیں ؛ بلکہ ترح ہی مراد ہے ؛ کیوں کہ اسم جمع کا واحد تہیں ہوتا ، جب کہ آفتہا ہا اور نفتہا ہا کا واحد ہے ، مصنف نے ہو میاں لفظ اسم مرف اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بر حمایا ہے کہ فغلائ کا وزن اسم صفت کے ساتھ خاص تہیں ؛ بلکہ اسم وات کی جمع ہمی اس وزن پر آتی ہے ؛ جیے : آفتها ہی اور نفضا ہا تھا ہم وات ہیں اور اس مرف استعال ہوا ہے۔
اور نفضا ہا تھا تھا نے دزن پر ہونے کی صورت میں اس کا ہم وہ تا نیث کے لئے تیں ہوگا ، بلکہ اصلی (لام کلہ)
ہوگا ، اور فیر مصرف کا سبب وہ ہمزہ ہوتا ہے ، جوز اسم ہوا ورتا نیث کے لئے ہو۔

(۱) یہاں سے مصنف نے قلب مکانی کی تین علامتیں بیان کی ہیں: (۱) جس کلمہ میں تغیر ہوا ہے اس کے مادہ کے دوسرے صیفوں میں جروف کی ترتیب سے قتلف ہو۔ (۱) اگر قلب مکانی نہ ما نیس تواسم کا دوسرے صیفوں میں جروف کی ترتیب سے قتلف ہو۔ (۱) اگر قلب مکانی نہ ما نیس تواسم کا بغیر سبب کے غیر مصرف ہونالازم آئے۔ ایک میں اگر قلب نہ ما نیس توکلہ میں خلانے قاصرہ تعلیل یا تخفیف کا ہونالازم آئے۔

استاذمحرم فرمایا کرتے تھے کہ ای طرح قلب کاعلم اس سے می ہوجا تا ہے کہ اگر کھر میں قلب کا اعتبار نہ کیا جائے تو کھر کا شاذ ہونا لازم آئے ، جیسے: کئل ، خذاور منز میں جس طرح بغیر کس سبب کے کھر کا غیر منصرف ہونا خلاف قیاس (ہونے کی وجہ سے) قلب کے اعتبار کا تقاضا کرتا ہے، ای طرح تحقق علت کے بغیر ہمزہ میں تخفیف یا حرف علت میں تعلیل ہونا مجی خلاف قیاس ہے، (لہذا یہ مجمی) قلب کے اعتبار کا مقتضی بن سکتا ہے۔

لَمْ يَكُ اور إِنْ يَكُ كُمُعَيْنَ

افادہ (۳): لَمْ يَكُنَّ اور إِنَّ يَكُنْ مِن مِي نون كو حذف كركے، لَمْ يَكُ، اور إِنْ يَكُ كمِه وية بين، علائے صرف نے اس حذف كوخلاف قياس قرار ديا ہے۔ ميرے استاذمحر م نے -الله تعالی اُن کی مغفرت فرمائے-اس کے لئے قاعدہ بيان فرما يا ہے، وہ بہے كہ:

" بروہ نون جونعل ناقص کے آخریں واقع ہو، عال جازم کے داخل ہونے کے وقت اس کو حذف کرنا جائزے'۔ حداث کا حذف کرنا جائز ہے'۔

اگرچہ بیتا عدہ صرف ای ایک فردیس شخصر ہے؛ کیول کہ یکٹون کے علاوہ کوئی تعلی ناقص ایسا منہیں ہے جس کے آخر میں نون ہو! کیکن قاعدہ کے کلی ہونے کے لئے ایک فردیس شخصر ہونا معزبیں ، ہال علت پائے جانے کے بادجود بعض جزئیات میں تھم کانہ پایاجانا، قاعدہ کے لئے معزہے۔
اس کی نظیروہ قاعدہ ہے جوبعض محققین نے لفظ یَا اللّٰہ اللّٰ ال

"جروہ الف ولام" جو اللہ تعالیٰ کے تاموں بیس سے کی تام بیس، ہمزہ کے حذف ہوجائے کے بعد ہمزہ کے قائم مقام ہوگیا ہو،"حرف ندا" کے داخل ہونے کے دفت، اُس کا ہمزہ قطعی ہوکر باقی رہتا ہے"۔

(۱) مشہور قد بہب بیہ کے لفظ اللہ: اصل میں اِلا اُتھا، شروع سے ہمزہ حذف کرے، اس کی جگہ الف ولام لے آئے گھر پہلے لام کا دوسرے لام میں ادغام کرویا، اللہ ہوگیا۔ لفظ اللہ میں ہمزہ کو حذف کرنے کے بعد، جو الف ولام لایا گیاہے، اس میں لام حرف تعریف ہے اورالف ہمزہ وصل، اور ہمزہ وصل حرف تداہ کے واقل ہونے کے وقت حذف ہوجا تا ہے: جیسے: یَا بُنَ آجی میں حذف ہوگیا، جب کہ لفظ اللہ کا ہمزہ حرف نداء کے واقل ہونے کے وقت حذف ہوجا تا ہے: جیسے: یَا بُنَ آجی میں حذف ہوگیا، جب کہ لفظ اللہ کا ہمزہ حرف نداء کے واقل ہونے کے وقت حذف ہوجا تا ہے: جیسے: اَلهُ اَللہ محتفقین نے اس کا ایک مستقبل قاعدہ بیان کیا ہے۔ آ کے مصنف ای کو دکر را دے ہیں۔

بیقاعدہ کلیر صرف لفظ 'اللہ '' میں مخصر ہے۔ (لیس جس طرح اس قاعدہ کا لفظ ' اللہ '' میں مخصر ہونا بھی ہونا اس کے کلی ہونے کے لئے معزبیں ، اس طرح او پر ذکر کردہ قاعدہ کا لفظ ' میکنون '' میں مخصر ہونا بھی اس کے کلی ہونے کے لئے معزبیں ہوگا )۔ اس کے للے معزبیں ہوگا )۔ اِتَّ مَحَدَ اور اس کے نظائر کی تحقیق ا

افاده(۵): جب بهزه کے بدلے بین آئی ہوئی یاء 'باب افتعال' کے فاکلہ کی جگہ واقع ہو، آباب افتعال' کے فاکلہ کی جگہ واقع ہو، آواس کوتاء سے نہیں بدلا جاتا؛ بلکہ اپنی حالت پر باتی رکھا جاتا ہے؛ جیسے: ایفک کل ادر ایف مَوَّد اس وجہ سے علمائے صرف نے افتحا کوشا ذقر اردیا ہے؛ کیوں کہ اس میں ہمزہ کے بدلے میں آئی ہوئی یاء کوتاء سے بدل کراس کا ' تا ہے افتعال' میں ادغام کیا گیا ہے۔

ہمارے استاذ محترم اس کاشذو دور کرنے کے لئے قرما یا کرتے تھے کہ: '' اِقَعَدَ میں تاء اصلی ہے، اس کا مجرد قدیحہ آینے تغذہ ہے، نہ کہ آخو آیا محد اور قدیحہ اُکا آخو آبے کے معنی م معرب مارد تف میں میں معامد معامد

یں ہونا''تغیر بیناوی'' سے معلوم ہوتا ہے، پس اِتَعَادُ: اِتَّبَعْ کے مانند ہے جو تَبعَ سے مانوذ سے اوراس کی تا واصلی ہے''۔

# مصدراورهل من كون اصل بهاوركون قرع؟

افاوه (۲): بعربین اور وقیین کے درمیان اس شرا اختلاف ہے کہ فل اصل ہے یا مصدر؟
کوفیین کہتے ہیں کہ: فعل اصل ہے ، اور بعربین کہتے ہیں کہ: مصدر اصل ہے ۔ اصل اختلاف اس بات شر ہے کہ آیافتل ماضی کو مادہ اور اصل قرار دے کر مشتق منہ ، اور مصدر کوفرع اور فعل ماضی سے مشتق کہاجائے ، یا مصدر کو مادہ اور اصل قرار دے کر مشتق منہ ، اور فعل ماضی کو مصدر کی فرع اور اس سے مشتق مانا جائے ؟ ایس بعربین امر معنوی سے استدالال کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ مختی مصدر کی تمام مشتقات کی اصل اور اسائے مشتقات کی اصل اور اسائے مشتقہ کے معانی کی اصل اور مادہ ہیں ؛ لہذا مصدر کا لفظ بھی تمام مشتقات کی اصل اور بیانی ہوتا ہے اور تعلیل میں اکر قعل مصدر کو لفظ میں گر تے ہیں ، مشلق میں اکر قعل کے تابع ہوتا ہے اور تعلیل امور لفظ ہیں سے ہے ؛ لہذا مصدر کو لفظ میں گل کی فرع اور اس سے مشتق کہا جاتے گا۔ ہمارے استاذ مرحوم کوفیین کے خریب کو ترجے دیا کرتے ہے ، اور وا قدیمی کی ہے کہ کہا جائے گا۔ ہمارے استاذ مرحوم کوفیین کے خریب کو ترجے دیا کرتے ہے ، اور وا قدیمی کی ہے کہ خریب کوفیین کے دائے وقیین کے دائے وقیان کے خریب کو ترجے دیا کرتے ہوئے ، اور وا قدیمی کی ہے کہ خریب کوفیین کے دائے وقیان کے دائے ہوئے یہاں کے دائے ہوئے یہاں کر ایس کے دیا کرتے ہوئے ، اور وا قدیمی کی ہے کہ خریب کوفیین کے دائے گا۔ ہمارے استاذ مرحوم کوفیین کے ذریب کو ترجے دیا کرتے ہے ، اور وا قدیمی کی ہے کہ خریب کوفیین کے دائے گا۔ ہمارے استاذ مرحوم کوفیین کے ذریب کوفیوں کے دیا کرتے ہوئے ، اور وا قدیمی کی ہے کہ خریب کوفیوں کے دیا کرتے ہوئے کے دیا کرتے ہوئے کیں کوفیوں کے دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئے کے دیا کرتے ہوئے کی دیا کہ کوفیوں کے دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئی کی دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئے کوفیوں کی دیا کرتے ہوئے کوفیوں کی دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے ہوئے کوفیوں کوفیوں کی دیا کرتے ہوئے کیا کرتے ہوئے کوفیوں کوفیوں کی دیا کرتے ہوئے کی دیا کرتے

#### ولائل كوفيين

پہلی دلیل : بہ کہ یہاں بحث اشتقاق اسک اعتبار سے مصدر کے اصل یا فرع ہونے
کے متعلق ہورئ ہے، اور اشتقاق امور لفظیہ میں سے ہے، اگر چہ متی سے بھی تعلق رکھتا ہے، لی فعل
ماضی اور مصدر کے لفظ میں بیغور کرتا چا ہے کہ فعل ماضی کا لفظ مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا مصدر
کالفظ ؟ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مادہ ہونے کی صلاحیت فعل ماضی کے لفظ میں ہے، مصدر
کے لفظ میں نہیں ؛ اس لئے کہ وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں، مصدر میں بھی پائی جاتے
ہیں، کین اس کے برکس ایسانیس ہے کہ جو حروف مصدر میں پائے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل ماضی میں بیائے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل ماضی میں بیائے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل ماضی میں بیائے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل ماضی میں بیائے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل ماضی میں بی ہے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل ماضی میں بھی بیائے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل ماضی میں بھی بیائے جاتے ہوں، وہ تمام لاز مافعل

چناں چرمصادر طاقی مجرد کے صرف سمات اوزان: قَتَلَی فِسْفی شُکُن طَلَب، خَونی صِغَن الله عَلَی فِسْفی شُکُن طَلَب، خَونی صِغَن اور (غیر طاقی مجرد شر) کفاغلی تفغل اور تفغلل کے علاوہ، تمام اوزان میں مصدر کے حروف تعلی ماضی کے حروف سے زائد ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اوہ ہونے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں نہیں یا یاجاتا، وہ ما دہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نیز مزید علیہ شروع میں بایا جاتا، وہ ما دہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نیز مزید علیہ اسل و ما دہ ہونے کے صلاحیت نہیں رکھتا، نیز مزید علیہ اسل و ما دہ ہونے کے زیادہ لائن ہے، ندکر مزید سے البذا فعل ہی اصل و ما دہ ہونے کے زیادہ لائن ہے، ندکر مزید سے البذا فعل ہی اصل و ما دہ ہونے کے نیادہ لائن ہے، ندکر مزید سے البذا فعل ہی اور نعل ماضی کے تمام حروف کا تمام مصادر میں یا یاجا تا بالکل ظاہر ہے۔

(۱) اشتقاق: کے متی لغت میں ایک چیز سے دومری چیز تکا لئے کے بین، اور علائے صرف کی اصطلاح میں اشتقاق کہتے ہیں: افغلی اور معنوی مناسبت کوسما منے رکھ کرایک کلمہ سے دومراکلہ بنانا۔ پہلے کلمہ کوشتق منہ کہتے ہیں اور دوسرے کوشتق۔اشتقاق کی تین تشمیس: اشتقاقی مغیر، اشتقاقی کبیرا وراشتقاتی اکبر۔

اشتقاق صغیر: بیب کمشتق اور شتق منه کے درمیان اصل حروف اور حروف کی ترتیب دونوں میں تناسب موہ جیے: طَنوَ بَ، الطَّنو بُ سے شتق ہے۔

اشتقاق كبير: بيب كهشتق اورشتق مندكه درميان اصل حروف شن تو تناسب مو؛ محرحروف كى ترتيب من تناسب نه مو؛ جيبي: جَهَدَّ: البَحَدْ بُ سِي شتق ہے۔

اشتقاق اکبر: بیب که هنتن اور هنتن مند کے مخرج میں تناسب ہو، اصل حروف اور حروف کی ترتیب میں تناسب نہ ہو، جیسے: نَهِقَ: النّنغق سے هنتن ہے۔ (مراح الارواح ص: ۴۰-۵)

(۲) لين فعل مامنى\_

(٣) ليني معدد، كيول كهمعددي مين زائد حروف بوت بين فينل ماضي مين معدد سے ذائد حروف فيين بوت\_

رہا یہ سوال کہ: اِختَفَوْ شَنَ کا وا کا اور اِ ذَهَامُ کا الف تو: اِختِ شَفَانَ اور اِ ذَهِ مَمَامُ مِن تَهِ ا پائے جاتے؟ تواس کا جواب ہے کہ: (ان دونوں مصدور س کی جواصل ہے اس میں وا وُ اور الف موجود خے) ما قبل کے کمور ہونے کی وجہ سے معتل کے قاعدہ (۳) کے مطابق اُن کو یا و سے بدل ویا میاہے، پس یہاں اصل کے اعتبار سے وا وُ اور الف مصدر میں موجود ہیں۔

اگرمصدر ماده ہوتا ، تو ماضی المحشِینشن اور افرہ نیمبھ آتی ، اور ای طرح تمام افعال اور اسائے مشتلہ بھی یاء کے ساتھ آتے ؛ کیوں کہ یہاں کوئی ایسا قاعدہ اور سبب بیں پایا جاتا ، جس کی وجہ سے یا وکو الحشو شَنَ مِیں واؤسے اور اِذْ هَامَّ مِیں الْف سے بدلا گیا ہو۔

اور "باب تفعیل" کے مصدر میں جوال ماضی کا کر دحرف نہیں پایا جاتا ،اس کی وجہ محققین نے بید بیان کی ہے کہ: " یا ہے تفعیل" کی اصل وہی کر دحرف ہے ؛ مثلاً: قامح ہے اور " یا ہے تفعیل" کی اصل وہی کر دحرف ہے ؛ مثلاً: قامح دوسرے حرف کو افغیل دور کرنے دوسرے میم کو یا و سے بدل دیا ، قد محید ہوگیا۔ مضاعف میں اکثر دوسرے حرف کو افغال دور کرنے کے لئے حرف علت سے بدل دیے ہیں، چنال چہ دستھا میں۔ جو کہ اصل میں دستہ مقاتا - دوسرے سین کو الف سے بدل کیا ہے۔

سوال: بدجوا پ نے بیان کیا ہے (کھل ماضی کے تمام مصادر میں پائے جاتے بیں، کہیں اِصالة اور کہیں وہرے حروف سے بدل کر)، اس پر'' باب تفعیل' کے مصاور: قنصور فی تیسبر فی اسلام کے کلام اور'' باب مفاعلہ ' کے مصاور: قِنَال اور قِنْنَال سے تفض وارد ہوتا ہے ؛ کیوں کہ ان مصاور میں فعل ماضی کے تمام حروف موجود ہیں (نماصالة اور ندو مرے حروف سے بدل کر)؟

جواب: "كفتگوأن اصل مصاور كے متعلق مورنى ہے جوباب ميں كلية (لينى بميشه يا كثر)
پائ جاتے ہيں، جومصادركم پائ جاتے ہيں، وہ لائق اعتبار نہيں، پھر مسكلام اور حكلام كوتو علائے صرف نے اسم مصدر القرارد ياہے، (للذاان كولے كرتواعتراض كرنائى جي نيں) اور جومصا در تفعِلَهٔ كون پر آئے ہيں، علائے صرف نے ان كى اصل تفعیل كون ن پر تكالی ہے، چنال چدوہ كہتے

(۱) اسم مصدر: وه اسم ہے جومصدر کی طرح ایسے متنی پردلالت کرے جوغیر (فاعل یامفول بر) کے ساتھ قائم ہوں ، گر اس بیں فعل ماضی کے بعض حروف موجود نہ ہوں نہ لفظا اور نہ نقتر پر آ اور نہ ان کے عوض کوئی و دسراحرف ہو، جیسے: ستلاخ اور کھکاخ ہے بیسلام اور گفتگو کے معنی پردلالت کرتے ہیں ، جمڑھل ماضی ستلَم اور کھکنے بھی جوود سرالام ہے وہ إن جس لفظا اور تفقر پر آکسی بھی اعتبار سے موجود دون ، اور ان کے عوض کوئی دوسراح ف بھی ٹیبس لا یا حمیار دیکھتے: النحوالوافی (۱۲۵/۱۲) ہیں کہ قنسمینا اصل میں قنسمینی تھا، یا موحد ف کرے آخریں اس کے وض تا وزیادہ کردی، گھرواؤکو کلہ میں چوتھا حرف ہونے کی وجہ ہے؛ قاعدہ (۲۰) کے مطابق یا وسے بدل دیا، قنسمینا ہوگیا۔
اور قَالَلَ ماضی میں جوالف تھا، قِیْنَالْ مصدر میں وہ الف ماقیل کے کمور ہونے کی وجہ ہے یا و سے بدل گیا، اور قِلَالْ: قِیْنَالْ کا تخفف ہے (اس میں تخفیفا یا موحد ف کردیا گیا)، ہی تمام مصاور میں فعل ماضی کے تمام حروف یا ہے جائے ہیں، گوتفذیر آیا ہے جا کیں۔

ه و مدی دائین اور عنسی، اس آگر مصدر کے بھی یا یاجا تاہے؛ جیے: آئیس اور عنسی، اس کے مصدراصل ہوگا، تو فرع (بعن فعل) کا بغیراصل کے پایاجا تالازم آئے گا، (اوریدورست نیس، اس کے برخلاف) کوئی مصدر بغیر فعل کے نبیب پایاجا تا (پس معلوم ہوا کہ فعل اصل ہے)۔ اور بعض مصاور کوجو علاق کے مصرف نے عقیمہ اس کہا ہے، مثلاً: مَعْن اور تَقْسِیْم؟ کیول کہان دونوں سے اسم فاعل کے علاوہ کوئی اور کلم نبیس آتا، توان کاعقیمہ ہوتا ہمیں تسلیم نبیس، جیسا کہ '' قاموں'' سے واضح ہوتا ہے۔ اس

تیسوی داری کے ایک کے اور مشتقات کے معانی کے اضافی اور مشتقات کے معانی کے لئے معنی مصدری کے مادہ ہونے کو، اس کی دلیل قرار دیاہے کہ لفظ العلی مصدرے مشتق ہے سے۔ "اشتقاق لفظی" کی حقیقت میں غور کرنے کے بعد ، یہ بات محص باطل ہو کررہ جاتی ہے، اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کی حقیقت میں غور کرنے کے بعد ، یہ بادرعلاء مرف کی اصطلاح میں عقیدہ مصدر کہانا تاہے جس سے کوئی حل ندا تاہو۔ (۱) عقیمہ: افدت میں بانجو مورک کے بیں اور علاء مرف کی اصطلاح میں عقیدہ مصدر کہانا تاہے جس سے کوئی حل ندا تاہوں (۲) چناں چہ" قاموں" میں کھا ہے: قد تسمند بقی نسمند بختی آفد اور "وی اراضیا میں اور معنا راج دون آتے ہیں ، اور منی سے ماضی استعال ہوتا ہے لین ، اور منی سے حل ماضی استعال ہوتا ہے لیا ان کو عقیمہ کہنا میں کھی میں استعال ہوتا ہے لیا ان کو عقیمہ کہنا میں کی سے ماضی اور معنا راج دونوں آتے ہیں ، اور منی سے حل ماضی استعال ہوتا ہے لیا ان کو عقیمہ کہنا میں کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے۔

 کہ: دولفظوں میں لفظ اور معنی مناسبت ہو، جہاں ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو ماخوذ ماننا آسان ہوتا ہے، دہاں دوسرے لفظ کو پہلے لفظ سے شتق قرار دیتے ہیں، برتوں اور زیورات کوسونے چا تدی سے ڈھالنے کی جوصورت ہوتی ہے کہ اولا سونا اور چا تدی علیحدہ موجود ہوتا ہے، پھراس میں تصرف کرکے برتن اور زیورات بناتے ہیں، وہ صورت یہاں نہیں ہوتی، کہ اولا مشتق منظیحدہ پایا جاتا ہو، پھراس میں تصرف کرکے مشتق بنایا جاتا ہو؛ بلکہ مشتق اور مشتق منہ کا تحقق وضع اور استعال کے پھراس میں تصرف کرکے مشتق بنایا جاتا ہو؛ بلکہ مشتق اور مشتق منہ کا تحقق وضع اور استعال کے اعتبار سے ایک زمانہ میں ہوتا ہے، نہیں ولیل میں قبل کے مصدر سے شتق ہونے کو سونے چا تدی سے برتن اور ذیورات ڈاھالئے پرتیاس کرنا، تیاس اسمع الفارق ہے۔

قائدہ: غیر مقت اور اس اختلاف کے بیان اور طرفین کے ولائل تحریر کرنے میں بجیب خبط کرتے ہیں وہ مطلقاً اسل اور فرع ہونے میں اختلاف ذکر کرتے ہیں، اور ولائل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بعربین معدد کواس کے اصل کہتے ہیں کہ فعل معدد سے شتق ہوتا ہے، اور کوفیین فعل کواس کے اصل کہتے ہیں کہ معدد اختلال میں فعل کے تالع ہوتا ہے، مجربی کا کمہ کرتے ہیں کہ معدد اشتقاق کے اعتبار سے اصل ہے، اور فعل تعلیل میں اعتبار سے اصل ہے، اور اصل حقیقت وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے۔

فلامدیہ ہے کہ: بھرین کے زدیک اساء مشقہ چوہیں: (۱) اسم فاعل (۲) اسم مفول (۳)
اسم ظرف (۳) اسم آلہ (۵) صفت مشہ (۲) اسم تفضیل ۔ اور کوفیین کے نزدیک اساء مشقہ سات
ہیں: چوندکورہ اور ایک مصدرہ اور بھر بین اور کوفیین کا اصل اختلاف اشتقاق میں ہے کہ فعل مصدر سے
مشتق ہے یا مصدر فعل سے؟ اور ولائل قویداس بات کا نقاضا کرتے ہیں کہ مصدر کافعل سے شتق
ہونا دائے ہے جو کہ کوفیین کا فدہ ہے۔

## نون تقیلہ کے ساتھ واوج تن فرکرویائے واحد مؤنث حاضر کے حذف ہونے کی وجہ

افاده (2): جمع فرکر فائب وحاضر کا' واؤ' اور واحد مؤنث حاضر کی' یا ' نون تقیلہ کے ساتھ حذف ہوج ہے ہیں، بھر بین کہتے ہیں کہ: اجتماع ساکٹین کی وجہ سے حذف ہوتے ہیں۔ اور کوفیین کہتے ہیں کہ: اجتماع ساکٹین کی وجہ سے حذف ہوتے ہیں ہوتا کہ وہ تقیل ہیں کہ: اجتماع تقیل ہوتا کہ وہ تقیل میں ہوتا کہ وہ تقیل میں ، اور بھر بین ' الف تثنیہ' کے حذف نہ ہونے کی وجہ میر بیان کرتے ہیں کہ: اگر ' الف تثنیہ' کو

<sup>(</sup>۱) قیاس مع الفارق: الی دو چیزول ش سے ایک کودومرے پر قیاس کرنا جن ش کوئی مناسبت اور اشتراک ند موه جیسے: انسان کی خصوصیات کو کھوڑے پر قیاس کیا جائے ، توبیہ قیاس مع الفارق موگا۔

مذف کردیں گے تو واحد اور تثنیہ کے صیغے آئیں میں مشتبہ ہوجا ئیں گے (پیدنہیں چل پائے گا کہ کونسا میغہ واحد کا ہے اور کونسا تثنیہ کا)۔

ہمارے استاذ مرحوم اس سلسلے ہیں ہمی کونیین کے مذہب کور نیج ویا کرتے ہے، اورکوفیین کی طرف سے بھر بین پر بیاعتراض کیا کرتے ہے کہ: اگر بیاجتماع ساکٹین حذف کا سبب ہے، تو چاہئے تھا کہ جس طرح تون خفیفہ مواقع الف ( یعنی مثنیہ اور جمع مؤنث فائب وحاضر کے میغوں ) ہیں نہیں آتا ہے، اس طرح تون تفیلہ بھی مواقع الف میں نہ آتا، ( تا کہ اجتماع ساکٹین بھی لازم نہ آتا اورکلہ التباس ہے، اس طرح تون تقیلہ بھی مواقع الف میں نہ آتا، ( تا کہ اجتماع ساکٹین بھی لازم نہ آتا اورکلہ التباس سے بھی محفوظ رہتا )۔

اور جھے تختی اس مقام کی ہے کہ: اگر اجھاع ساکنین ایک کلمہ میں ہو، اور پہلاساکن حرف مدہ مواور وہرا ساکن حرف مدہ کو حذف نہیں ہو اور دوسرا ساکن حرف مشدو، تو ایسا اجھاع ساکنین جائز ہے، اور ایک جگہ حرف مدہ کو حذف نہیں کرتے، جیسے: حضائین فی اور آئے کا جُونی، اس کو اجھاع ساکنین علی صدہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا اجھاع ساکنین مو کلموں ہیں ہو، تو وہاں پہلے ساکن یعنی حرف مدہ کو حذف کردیتے ہیں، جیسے: تنخصنی اجھاع ساکنین دو کلموں ہیں ہو، تو وہاں پہلے ساکن یعنی حرف مدہ کو حذف کردیتے ہیں، جیسے: تنخصنی اللہ ، اف غو اللہ اور اور ان انتخاب میں میں اللہ ، اف غو اللہ اور دو انسان میں کے ترش اور تو انتخاب کی وجہ سے دونوں (نون تقیلہ اور دو انسان جس کے تحریف تون تقیلہ لائن ہے)، کلمہ واحدہ کے تھی ہوگئے ہیں۔

لبندامیں کہنا ہوں کہ اگر یہاں کلمہ کی وحدت کا اعتبار کریں ہو" واؤ" اور" یاء "کوہمی حذف نہیں کرنا چاہئے، بلکہ لَیَفْعَلُوٰ فَاور لَیَفْعَلِیْنَ کَہنا چاہئے، ( کیوں کہ اس اعتبار سے اجتماع ساکٹین علی حدہ ہوگا جو کہ جائز ہے) اور اگر دو کلے ہونے کا اعتبار کریں ، تو پھر" الف تثنیہ" کوچمی حذف کر دینا چاہئے، ( کیوں کہ اس اعتبار سے اجتماع ساکٹین وکھموں میں ہوگا جو کہ جائز تیں)۔

ادرالتہاس کی توجید ایک الی بات ہے کہ اس سے مرف بچوں ہی کوفریب دیا جاسکتا ہے، ورنہ تو التہاس سے کہاں تک بھا گیا گیا ہے، ہزاروں جگہ تعلیل کی وجہ سے التہاس ہوا ہے، مثلاً فلڈ عَیْنَ واحد مؤدث حاضر تعلیل کی وجہ سے جمع مؤدث حاضر کے ساتھ ملابس ہو گیاہے، اورناقعی مکسور العین اورمفتوں العین کے تمام ابواب میں۔ نواہ مجر دہوں یا مزید سیدالتہاس پایا جاتا ہے، توبیالتہاس کیوں تعلیل کے لئے مانع نہیں ہوا ، جس طرح مشنیہ کا صیخہ واحد کے صینے سے مفایرت رکھتا ہے اور تعدویر ولالت کرتا ہے ، اس طرح جمع کا صیخہ بھی واحد کے صیغے سے مفایرت رکھتا ہے اور تعدویر ولالت

کرتاہے، پس اس کے باوجودایک بینی (فلذ عین ) میں التباس جائز ہواور دوسرے بینی (مثنیہ) میں ناجائز، یہونری دھاندلی ہے۔

ہم تنزل کے بعد پوچھے ہیں کہ: التباس سے بیخے کے لئے اجہاع ساکھین جائز ہوجاتا ہے یانہیں؟ اگر جائز ہوجاتا ہے تو (نون تقیلہ کی طرح) نون خفیفہ بھی ''الف تثنیہ'' کے ساتھ آتا چاہئے، اورا گرجائز میں ہوتا، توجس طرح نون خفیفہ الف کے ساتھ نہیں آتا، ای طرح نون تقیلہ بھی ''الف'' کے ساتھ نہیں آتا جائے۔

اور بیکبنا که "اگرنون تقیله" بھی "الف تثنیه" کے ساتھ ندا تا اتو تثنیہ کے لئے تا کیدکا کوئی بھی طریقہ باتی ندر ہتا"، نہایت کم در بات ہے، تا کیدکا طریقہ نون تا کیدی بیں مخصر نہیں؛ بلکہ دوسرے طریقہ سے بھی تا کیدلائی جاسکتی ہے، آپ کیاتم نہیں ویکھتے کہ دنگ، عیب، طلاقی مزید فیداور دباجی مجرو ومزید فیدسے اسم تعفیل کے معنی اوا کئے جاتے ہیں۔ ومزید فیدسے اسم تعفیل کے معنی اوا کئے جاتے ہیں۔ فلاصہ بیہ کہ کوفیین کا یہ ذہب کہ: "جمع ذکر فائب وحاضر کا واؤاور واحد مؤثث حاضر کی یاء فلاصہ بیہ کہ کوفیین کا یہ ذہب کہ: "جمع ذکر فائب وحاضر کا واؤاور واحد مؤثث حاضر کی یاء بین ایک دجہ سے حذف ہوتے ہیں" بے غبار ہے، اور بھر بین کا فد جب کسی طرح شمیک نہیں بین گانہ جب کسی مجی طرح شمیک نہیں

# خاتمہ:مشکل صیغوں کے بیان میں

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے خاتمہ میں'' قرآن کریم'' کے مشکل صینے لکھ دیے جائیں، اس لئے کہ ''علم صرف وٹو' کے سکھنے سے اصل مقعود'' قرآن کریم'' کے معانی کا ادراک ہے، ان صیغوں کا بیان' علم صرف'' کے اکثر تواعد کو یا دکرنے اور سکھنے کا ذریعہ بھی ہے گا۔

صابطریہ ہے کہ: مقام سوال بی صیغہ کورسم الخط کے طریقہ کے مطابق نہیں لکھتے: بلکہ تلفظ کی بیکت کے مطابق نہیں لکھتے: بلکہ تلفظ کی بیکت کے مطابق لکھتے ہیں، تاکہ اشکال ظاہر ہو۔ جوصیغہ قابل سوال ہوگا، اس کوہم بہاں حرف" مل' کے بعد تکھیں گے، اور اس کی توضیح و بیان کولفظ" ب" کے بعد۔

(۱) مثلاً: (۱) تعلى مضارع پرلفظ النی "واظل کردیاجائے، چیسے: آن فَضِوب (وہ برگز نین مارے گا)۔ (۲) قتم کے قرید فعل مضارع بین تاکید کے معتی بیدا کئے جا کی، جیسے: وَاللّٰهِ لَسَوْفَ اَجْتَهِدُ ( بَیْدا بین عَقریب محنت کروں گا) وَاللّٰهِ لَنَهُ وَفَ اَجْتَهِدُ ( بیندا بین عَقریب محنت کروں گا) وَاللّٰهِ لَنَهُ اللّٰهِ لَنَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

(۲) ص: فَرُهَبُونْ -ب: يدفَقُونْ كَالمرح ببس اتنافرق بكري إب التي "ب

قائمہ، جوافعال حالت وقی یا جزی ہیں ہوں، اگر اُن کے بعد ''دون وقایہ' لے آئیں، اور

یا ہے مشکلم کو حذف کرنے کے بعد ''نون وقایہ'' پر وقف کر دیں، تواکثر ایسا کرنے کی وجہ سے میغہ ش

اشکال پیدا ہوجا تا ہے، ایسے موقع پر طالب علم جیران ہوتا ہے کہ جزم اور وقف کے باوجو دنون اعرائی

کیسے آگیا؟ اسمای طرح درمیان کلام میں ہمزہ وصل کے حذف ہوجانے سے بھی میغہ ش اشکال
پیدا ہوجاتا ہے، باکٹھوس جب کہ صیغے کے ساتھ دوسر کے کمہ کے اُس ترف کو ملا کر سوال کیا جائے جس
پیدا ہوجاتا ہے، باکٹھوس جب کہ صیغے کے ساتھ دوسر سے کلمہ کے اُس ترف کو ملا کر سوال کیا جائے جس
کے اتصال کی وجہ سے ہمزہ وصل حذف ہوا ہے؛ جیسے: {یَا اَیَنَعُهَا النَفْسُ الْمُظَمَّوْنَهُ اَوْجِعِیٰ } میں
ثور جعنی اور ہے جمزہ والی منافیات اور ﴿وَتِ اَوْجِعِیٰ } میں
منافیات اُن ہو جائے اور ﴿وَتِ اَوْجِعَوْنَ ﴾ میں اُوْرِجِعُوْ اور ﴿وَتِ اوْجِعَوْنَ ﴾

جب "فا" اور "لا "ممر أوسل والے ابواب كى ماضى پر وافل ہوتے إلى ، تو ( جمز أوسل كے ساتھ ) "فا" اور "لا" كا الف بحى كر جاتا ہے ، لىل مَنْخَتَبَ مَنْفَطَن لَنْفَجَق مَسْتُور دَ وغيره موجائے كا اور الكال كا باحث ہوگا ، بالخصوص" باب انفعال" ميں ؟ كيول كر و بال جب "مَا" اور "لا" ماضى پر دافل ہوتے ہيں ، تو "لا" سے لَنْ كى صورت اور "ما" سے مَنْ كى صورت پيرا ہوجاتى ہے۔

<sup>(</sup>۱) كيول كروه اليي جكرنون وقابيكونون اعراني مجمتاهم

(٣) ص: لَنَفَطُنُو الْأَبِي: يَرْ بَابِ النّعالَ " من بحث الْبات تعل ماضى معروف كاميغه جمع ذكر غائب، مضاعف الله في ب، جب اس پرلام تاكيد داخل بوا، تو جمزه وصل حذف بوكيا، لَانْفَطُنُو ابوكيا۔

(۵) ص: آمنة فَفَرْتَ ؟ ب: اصل مِن أَامنة فَفَرْتَ تَمَا، شروع مِن المَرَةُ اسْتَفَهَامِ اسْتَفَهَامِ المَنتَهَام آجانے کی وجہ سے ہمزہ وصل حذف ہو کیا ہے، ہمزہ وصل کی جگہ ہمزہ استفہام آجانے کی وجہ سے صیفہ میں احکال پیدا ہو کیا، اصل میخہ اِمنت فقرت ہے جس میں کوئی احکال نہیں۔

(٢) ص: قطّاهَوُوْنَ؟ ب: بي أب تفاعل " سے بحث اثبات فعل مضارع معروف كاميند بحث نظاهر فون على مضارع معروف كاميند بحث ذكر حاضر ہے، اصل ميں تشطّاهرُوْنَ تھا، جو قاعدہ " " باب تفاعل" كے بيان ميں مخدر حكام اللہ اللہ تاء حذف ہوگئ، قطّاهرُوْنَ ہوگيا۔

(ک) ص: لِتُکُمِلُوْ الْآبِ: بِيْ البِ افعال "سے بحث اثبات فعل مضارع معروف کا صيف جمع ذکر حاضر اللہ مسلم علی اللہ اللہ کئی "عرف جرکے بعد جود آن عاصہ" مقدد ہے، اس کی وجہ سے نون اعرائی حذف ہو کیا۔ اس طرح کے صینوں جس اعتمال کی وجہ بیہ ہے کہ: طالب علم "لام کئی "کولام امر سمجھ کرجیران ہوتا ہے کہ امر حاضر معروف جس" لام امر" کہیے آ گیا؟

(٨) ص: وَلْقَانْتِ؟ بُ: بِيرٌ بإب مُربٌ " سے بحث امر غائب و مثلكم معروف كا ميغه

<sup>(</sup>۱) فاری شخرین مَصْوَ وْبِیْنَ لَکُماہِ، جَوشَاید میکا شب کی عَلَمَی ہے، یکی مَصْوَوْ بِبْنَ ہے؛ کیوں کہ ' باب افعیلال' میں لام کلے کا مکر رہونا ضروری ہے، اور وہ یہاں باء ہے۔ (۲) دیکھتے: سبق (۴۰) ص: ۵۱

واحدمؤنث غائب، مهموز فاء دناتص يائى ہے، واؤ حرف عطف آجانے كى وجہت "لام امر" ساكن موجاتا ہے؛ اور موحاتا اور قاعده بيہ كه "لام امر" "واؤ" كے بعد وجو بااور "فاء" كے بعد جواز أساكن موجاتا ہے؛ اور وجاتا ہے اللہ وجاتا كى بيہ ہے كہ: جس جگه "فيول" كا وزن موتا ہے ، خواه اصالة مو يا بالعرض الل عرب الل كه درميانی حرف كوساكن كرديتے ہيں، چنال چهوه كيف كو كفف كتے ہيں، چول كه "لام امر" كا مابعد متحرك موتا ہے: الله المرس فيول كى صورت بيدا متحرك موتا ہے: الله المرس فيول كى صورت بيدا موجاتى ہے؛ البندا "لام امر" كو دجوني طور برساكن موجاتى ہوجاتى وجد : كثرت استعال ہے۔ وَلْقَاتِ وَقَاتِي فَعَلَ مضارع سے بنايا كيا ہے ، آخر سے يا و "لام امر" كى وجد يست عذف ہوگئے ہے۔

(٩) ص: وَيَقَفُه؟ ب: ير 'باب انتعال' سے بحث اثبات فعل معنارع معروف كاميغه واحد ذكر غائب، تاقص يائى ہے، اصل ميں يَقَقِى ثقا، ماقبل پرعطف كى وجه سے اس پرجوجزم آيا، اس كى وجه سے ياء حدف ہوگئى، يَقَقِى ہوگيا، ماقبل كا صيف اس طرح ہے: {وَمَن يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَه وَيَخْشَ كَى وجه سے ياء حدف ہوگئى، يَقَقِى ہوگيا، ماقبل كا صيف اس طرح ہے: {وَمَن يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَه وَيَخْشَ اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيَعْفَى اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْعَالُ لَى صورت يه يوا اللهُ وَيُو اللهُ وَيُعْفَى اللهُ وَيْ اللهُ وَيُعْفَى اللهُ وَيْ اللهُ وَيُعْلُى اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيُعْلُى اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيُعْلِى اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيُعْلُولُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيُولُولُ اللهُ وَيُعْلِي اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ ال

(۱۰) من : أَزْ جِهُ ؟ ب: أَزْجِ "باب افعال" سے بحث امر حاضر معروف ناتص واوی کا میغدوا حد مذکر حاضر ہے، آخر میں مفعول بدکی همیر واحد غائب کنف سے اَزْ جِهٰ بوگیا، چول که قرآن کریم میں اس کے بعد وَ اَخَاهُ واقع ہے ، اس لئے "جه وَ " سے وزنِ فِعِلْ مثل اِبِلْ کی صورت بیدا بوگئ، اور اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ وہ اس وزن میں بھی درمیانی حرف کوساکن کردیے ہیں ؛ اس لئے" ہاء" کوساکن کردیے ہیں ؛ اس

(۱۱) من: عَصَوَّ ؟ ب: عَصَوْا: بحث الْهَات فعل ماضى معروف كاصيف جمع فركر غائب به (۱۱) من: عَصَوْ كَا عَصَوْا: بحث الْهَات فعل ماضى معروف كاصيف جمع فركر غائب به المناعضو اوَّ كَانُو المُعْتَدُونَ } بن الى ك بعدوا وُحرف عطف آسكيا ، اور قاعده بيب كه: واوُ غير مده كا واوُحرف عطف بن ادغام بوجا تاب ؛ لإنواعضو اك واوُكا ، واوُحرف عطف بن ادغام كرويا ، مده كا واوُحرف عطف بن ادغام كرويا ،

عَصَوْاوَ كَانُوَاهِوَّكِيا\_

(۱۳) كُمُتُنَّنِي ؟ ب: لَمُعُنَّ بَحث اثبات تعل ماضى معروف اجوف واوى كا صيغه جمع مؤنث حاضر م، فُلُفَنَّ كى طرح بإب تعرب من ترمس تون وقايداور يائ منتكم كآنے سے لُمُعُنَّنِي ، وَكَايدا در يائے منتكم كآنے سے لُمُعُنَّنِي ، وَكَايدا د

(۱۹) عروف بانون المسل منظم المقائر بين المب التي "سي بحث البات المسل معروف بانون القيله المهوز عين وناقص يائى كاميغه واحدمؤنث حاضر ب المسل عن قزين تفاء نون القيله كى وجست نون المرا في حذف الوكياء " ياء" بيول كه فير مدة تلى ، اس لئے ياء اور نون القيله دوساكن جمع موجائے كى وجست الموا في صدر و ديديا ، قزينَ موكيا ۔ قزينَ المسل عن قز أينن تفاء "يسَلُ "ك قاعده السي مطابق (جوكه دويَة ك افعال على وجوبى ب بهزه كى حركت نقل كرك ما قبل كودك كر) جمزه كوحذف كرويا ، (فير) "كزوين "ك قاعده السي مطابق بهلى ياء حذف موكى ، قزينَ موكيا ۔ اور على الس سے بہل كا مديكا مول كرفيا ، اور على الله كا مديك العدا تا ب الما كرم المول كرفون تاكيد كى الحدة تا ب الما كرم المول كرفون المول كون تاكيد كى الحدة تا ب الما كرم رائي المول كون تاكيد كى الحدة تا الله الما كور كرم المول كون تاكيد كى الما تن المول كون تاكيد كى الحدة تا الله كل المول كون تاكيد كى الما تن المول كا مول تاكيد كى المول كا مول تاكيد كى المول كون تاكيد كى المول كا مول تاكيد كى المول كون تاكيد كى المول كا مول تا كيد كى المول كا مول تاكيد كى المول كون تاكيد كى المول كون تاكيد كى المول كا مول تاكيد كى المول كون تاكيد كى المول كا مول تا كي المول كون تاكيد كى المول كون تاكيد كون تا كيد كون تا كون تاكيد كى المول كون تاكيد ك

(۱۵) ص: اَلَمْ تَوَ؟ ب: لَمْ تَوَ: زُوْيَة سے بحث نِی جحد بلم درفعل مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ، اس بحث کے تمام صیغوں کی تعلیلیں آپ افعال کی گردانوں کے بیان سیسیں جان بھے ہیں، شروع میں جمزہ استفہام آجانے کی وجہ سے اَلَمْ قَوْ ہوگیا۔

(۱۲) من فائل ناقص یائی کا صیفہ جمع فرکر ہے بہت اسم فائل ناقص یائی کا صیفہ جمع فرکر ہے بہت کا دو مرکفے والے ' ، اصل میں قالیون تھا ، معنل کے قاعدہ (۱۰) کے مطابق تعلیل کی گئی ، تو قالین ہوگیا۔ اگرچہ بیصیغہ مشکل نہیں ہے ؛ لیکن بسااوقات دو مری زبان کے کسی دو مرے لفظ کے ساتھ اشتراک کی وجہ سے صیغہ میں اجنبیت پیدا ہوجاتی ہے ، (فاری اور اردو میں) قالین ایک شم کے فرش کو کہتے ہیں ، ای لیے اس میغہ میں اجنبیت پیدا ہوجاتی ہے ، (فاری اور اردو میں) قالین ایک شم کے فرش کو کہتے ہیں ، ای لیے اس میغہ میں اشکال پیدا ہوگیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مهوز کا قاعده (۷) مراد ہے۔ (۲) مثل کا قاعده (۱۰) مراد ہے۔ (۳) دیکھتے: سیق (۱۱۲) بس: ۱۳۰۰

حکایت: یں جس زمانہ یں امیور " یں تھا، " بریلی " کا ایک طالب علم" را میور" آیا ہوا تھا،
اور جھے ہے " شرح ملا " اسپر حتا تھا، اور اس سے بل " بریلی " میں جھ سے " علم صرف" کی کتابیں پر سے چکا تھا، ایک عاوت کے مطابق میں نے اُسے صیغے بیان کرنے کی مثل کرائی تھی ، اور مشکل صیغے اس نے یا وکر در کھے تھے، " را میور" کا ایک منتی طالب علم اس طالب علم سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوگیا،
اس بے چارہ نے بہت عذر کیا کہ یس آپ کا ہم پلے بیس ، عاد سے درجوں کے درمیان مشرق ومغرب کا فرق ہے ایک ندی۔
فرق ہے الیکن را میوری نے ایک ندی۔

سمجودارطلبه کادستورہ کہ وہ ایسے موقع پر اپنی طرف سے سوال کی ایندا وکرنے جس مصلحت
محصتے ہیں، اس بے چارہ نے اس دستور کے مطابق مناظرہ کا آغاز اس طرح کیا کہ اس نے رامپوری
سے پوچھا کہ '' آسان' کونسا صیغہ ہے؟ بیسنتے ہی رامپوری کی عقل چکراگئ، اس نے اپنے ذہن کو بہت
محما یا جگراس کی سیراس صیغے کے کسی برج تک مذرق کی محصل اور 'خسہ شخیرہ' ' کی طرح جیران رہ گیا۔
اس کی وجہ بھی وہی اشتر اکی لفظی ہے ، ورند میغہ شکل نہیں ، مشقا پسند فو مشفو اسے افتقاد ن
کے وزن پر اسم تعفیل آمنہ نبی کا مشنبہ ہے ، نون وقف کی وجہ سے ساکن ہوگیا ہے۔ اور رہمی مکن ہے کہ
(بیکہا جائے کہ) یہ '' باب افعال' سے بحث اثبات فعل ماضی معروف کا صیفہ شفنی ند کرغا نب ہے ، اس
کے آخر ہی نون وقایداور یا نے مشکل تنی ، یا ہے مشکل کو صدف کرنے کے بعد ، نون وقاید کا کسرہ وقف کی وجہ سے حذف ہوگیا۔ سا۔

لفظ' فَالِيْنَ '' مِن وواحْمَال اور بين: (۱) فَالْمِي يُقَالِيٰ '' باب مفاعلة' ' ہے بحث امرحاضر معروف ناقص يائى كاصيغه جمع مؤنث حاضرہ، اور قِلْمی بمعنی وشمنی کرناہے ماخوذ ہے۔ (۲)' ' باب معروف ناقص يائى كاصيغه جمع مؤنث حاضرہ، اور قِلْمی بمعنی وشمنی کرناہے ماخوذ ہے۔ (۲)' ' باب (۱) شايد ملاعبد الرحن جامی (متونی ۸۹۸هه) کی مشہور کتاب 'شرح جامی' مرادہے۔

(۲) بیان پانی سیاروں کے جموعہ کانام ہے جوقد ہم علائے بیئت کی تحقیق کے مطابق بھی اپنی تزکمت عادیہ جھوڈ کر ، بیچے
ہنے لگتے ہیں ، اور پھرحب معمول آ کے بڑھنے گئے ہیں ، وہ پانی سیارے یہ ہیں : عطارد ، زہرہ ، مشتری ، مرت ، زمل ۔

(۳) مصنف نے آسان کے متعلق جو و توجیہ ذکر کی ہیں دونوں پر بیا صرافی ہوتا ہے کہ اسلمی اسم تنفیل کا حشنیہ استعبان ہے نہ کہ استما ایکوں کہ جو وا دُاور یائے استمبان ہے نہ کہ استما ایکوں کہ جو وا دُاور یائے مائیل منتوح "الف تشنیہ استما کہ بیال میں معروف کا حشنیہ استمبائی میں کہ جو وا دُاور یائے مائیل منتوح "الف تشنیہ" ہے ہے ہوں ، ان میں قاعدہ (ے) کے مطابق تعلیل نہیں ہوتی ، جیسا کہ اقبل میں گذر چکا ہے ،
اور یہاں دونوں جگہ یا میں الف حشنیہ ہے ہیا ہواں اس میں تعلیل نہیں ہوگی ؛ بلکہ وہ اپنی حالت پر باتی رہے گی ، نیز دور ااعتراض بیہ کہ آسان کے ہمز دیر مدے ، جب کہ ہمز دائی تعلیل اور ہمز دافعال پر مذہوں آتا۔

مفاعلة "بنى سے بحث امر حاضر معروف كاصيغه واحد مؤنث حاضر ہے، آخر ش نون وقابيا وريائے منتظم على الله على الله منظم وحذف كرنے كے بعد ، نون وقابيكا كسره وقف كى وجه سے حذف ہوكيا ؛ ليكن بيد ونول احتال قرآن كريم ميں { إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ } معرف باللام واقع ہوا ہے، (اور فعل معرف باللام نوسكتا)۔

تعمید: مذکورہ بالا کتاب میں اکثر صینوں کی تغلیلیں غلط بیان کی گئی ہیں، ای لئے بیہ کتاب مختقین کے نزدیک مقبول نہیں۔

(كا) ص: أَشُدُّ: جو {بَلَغَ اَشُدَّه } مِن بِي بِيدِ فَهُ أَمَّتَ أَوْت كَا بَعْ بِمِياكِهِ الْعَالَةِ فَهُ مَن أَوْت كَا بَعْ بِمِياكِهِ الْعَمَدُ فَا مُن أَنْ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۸) من : لَمْ يَكُ ؟ ب: اسل ش أَمْ يَكُنْ تَعَا، جِول كه قاعده ب كه جونعل افعال ناقص من الله يكن تقا، جون كه قاعده ب كه جونعل افعال ناقص من من سه بواوراً س ك آخر من نون بوء عامل جازم كوداخل بون كوونت أس نون كو حذف كرنا جائز ب، اس لنة آخر سانون كوحذف كرديا، أَمْ يَكُ بوكيا، أَمْ آك، أَمْ نَكُ اور إِنْ يَمْ يَكُ بَعِي قُرْ آن كريم من واقع بوئ إن، (وه بعي الي قبيل سه بين) ـ

(19) من : يَهِدِّى ؟ ب: "باب افتفال" سے بحث اثبات تعلى مضارع معروف تاقص يا فَى كا ميغدوا حد فدكر غائب ب، اصل ميں يَهْ عَدِى تَفَاء چول كريبال" باب افتفال" كا عين كلروال بي، اس كا دومرى دال ميں ادغام كرديا، اور فاكلم باء كوكسره ديريا، يَهِ ذَي بُوكيا، اور فاكلم كوفتر دينا بحى جائز ہے، چنال چريج كي كرسكتے ہيں۔

(۲۰) ص: یَخِصِهُوْنَ؟ ب : اصل ش یختصِهُوْنَ قا، چول که یهال "باب افتقال" کا عین کلم صاد ہے ، اس کے یَهِدِی کی طرح ، "تائے افتقال" کوصاد سے بدل کر، اُس کا دوسرے مادیں ادغام کردیا ، اور عین کلم فام کو کسرہ دیدیا ، یَخِصِهُونَ ہوگیا۔ ان دونول صیغول کا قاعدہ ایواب کی گردانوں کی بحث میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اُس

(۲۱) من: وَ ذُكَوَ ؟ ب: اصل من اذْ تَكُونَهَا، چول كه يهال "باب افتعال" كا فاكله ذال به افتعال" كا فاكله ذال به اس ليخ " تائ افتعال" كو وال سه بدل كر، ذال كو دال سه بدل ويا، پر مهل وال كا دوسرى دال من ادغام كرديا ما ذُكو بوكيا، (پرشروع من واؤ حرف مطف آ جانى كى وجه سه بمزة وصل مذف بوكيا، وَ ذَكَو بُوكيا، (پرشروع من واؤ حرف مطف آ جانى كى وجه سه بمزة وصل مذف بوكيا، وَ ذَكَو بُوكيا) -

(۲۲) من ذمند کیو جب: بیجی اس باب سے ہے، ابواب کی گردانوں کے بیان میں آپ جان چکے جی کردانوں کے بیان میں آپ جان چکے جی کہ بیال ادغام کوئم کر کے اڈ دکتو، اور دال کو ذال سے بدل کر، ذال کا ذال میں ادغام کر کے اڈ کتو، اور دال کو ذال سے بدل کر، ذال کا ذال میں ادغام کر کے اڈ کتو پڑھنا مجی جائز ہے۔

مروف اوی کامیخرج فرکر حاضرے، اصل میں قدقیون تھا، چوں کہ یہاں 'باب افتعال' کا فاکلہ ناقص واوی کامیخرج فرکر حاضرے، اصل میں قدقیون تھا، چوں کہ یہاں 'باب افتعال' کا فاکلہ دال ہے، اس لئے 'تائے افتعال' کو دال سے بدل کر، کہلی دال کا دوسری دال میں ادغام کردیا، ادریا ، کو فوق ' کے فاعدہ اسے مطابق حذف ہوگئ، قدّغون ہوگیا۔

(۲۴) من المؤ ذَجَوْ؟ ب النعال سے مصدر سی می کے ہے الین می ورمعل وغیرہ نہیں ہے ورمعل وغیرہ نہیں ہے اس کے '' باب افتعال '' کافا کلمہ زاء ہے ، اس کئے '' تائے افتعال '' کافا کلمہ زاء ہے ، اس کئے '' تائے افتعال '' کودال سے بدل دیا ، مؤ ذَجَوْ ہو گیا۔ وزن کے اعتبار سے بیاس مفعول اوراس ظرف کا صیغہ مجی ہوسکتا ہے۔ اس کا قاعدہ ابواب کی گردانوں کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اس کا قاعدہ ابواب کی گردانوں کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اس

(۲۵) من: فَمَنِطُهُ عُرَّهُ بِ: اَضْطُرُّ: "باب افتعال" سے بحث اثبات قعل ماضی مجبول کامیغہ واحد مذکر غائب ہے، جمزہ وصل: ورمیان بین آ جانے کی وجہ سے حذف ہوگیا، اور "مَنْ شرطیہ" کے تون ساکن کو کسرہ ویدیا؛ کیوں کہ قاعدہ ہے کہ "جب ساکن کو حرکت وی جاتی ہے توکسرہ کی حرکت دی جاتی ہے توکسرہ کی حرکت دی جاتی ہے توکسرہ کی وطاعت برل ہے اور چوں کہ یہاں "باب افتعال" کا فاکلہ ضاد ہے، اس لئے" تائے افتعال" کوطاعت بدل دیا، فَمَنِ اصْطُرُ ہوگیا۔

(٢٦) ص: مُضْطُوزَ ثُمْ ؟ ب: قرآن كريم من {إلا مَا اصْطُورَ ثُمْ } ب، أضطُورَ ثُمْ الله من الل

<sup>(</sup>۱) معل کا قاعدہ (۱۰) مرادہے۔

<sup>(</sup>۲) د یکھئے:سیق (۳۴) بس: ۴۵

ورمیان ش آجانے کی وجہ سے حذف ہوگیا، اور "مَا" کا الف اجْمَاعُ ساکٹین کی وجہ سے حذف ہوگیا،
اور چول کہ یہاں بھی فاکلہ ضاد ہے، البُدَا" تائے افتعال "کوطاء سے بدل دیا، مَا اصْطُورُ فَمْ ہوگیا۔
اور چول کہ یہاں بھی فاکلہ ضاد ہے، البُدَا" تائے افتعال" کوطاء سے بدل دیا، مَا اصْطُورُ فَمْ ہوگیا۔
(۲۷) می: فَمَسْطَاعُو اَ؟ ب: اصل میں فَمَاسْتَطاعُو اَتَّا، "باب استفعال" سے

رور المحال المنى معروف اجوف واوى كاصيغة رضح فذكر غائب بيد" تائة استفعال كوهذف كردياء بمثل ماضى معروف اجوف واوى كاصيغة رضح فذكر غائب بيد" تائة استفعال كوهذف كردياء بمزة وصل: درميان مين آجانے كى وجهت كركيا اور "ما"كا الف اجتماع ساكئين كى وجهت حذف موكيا فيما منطاعة وابوكيا۔

(٢٨) ص: لَمْ تَسْطِعُ ؟ ب: اصل من لَمْ تَسْتَطِعُ تَمَاءُ " تائ استفعال " كوحذف كرديا، لَمْ تَسْطِعْ بوكياراس من لَمْ يَسْتَقِمْ كَالْمُرِحِ تَعْلَيل بوتى ہے۔

(۲۹) من : مُضِينًا؟ ب: مَضِي يَمْضِي كامصدرناتس يائى ہے،اس شن مُزوى "ك تاعده الله تعليل كي من مراس من الكرميم كوكسره دينا بھى جائز ہے۔

( • ٣) ص:عِصِیّهٔ فی جیسی :عِصِیْ :عَصَا کی جُمْع ہے، امن میں عُضؤ و تھا، بقاعدہ اس "فیلی " دونوں داؤں کو یا وسے بدل کر، یا ءکا یا ویس ادغام کردیا، اور مالیل عین اور صاد کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا ،عِصِیٰ ہوگیا۔

(۱۳) من النف فعا ؟ ب ي بحث لام تاكيد بانون تاكيد خفيفه در فعل منتقبل معروف كا ميغة تثنيه وبخ مذكر ومؤنث منتكم ب بمهى نون خفيفه كونوين كم مثابه بون كى وجد س بنوين كاشكل مي لكه دية بي، يهال نون خفيفه كواى طرح لكها كياب، اى لئے ميغه مشكل بوكيا۔

(۳۲) من : نَبْغِ ؟ ب: نَبُغِى: نَوْمِى كَى طرح ب، چول كرقاعده بكد: "حالت وقف من ناتص كة خرسة وأخلت كوحذف كرديا ، من ناتص كة خرسة حرف علت كوحذف كرنا جائز ب" ، الل لئة يهال آخر سه ياء كوحذف كرديا ، نَبْغِ بوكيا محقظين علم صرف في كعاب كه: الل عرب كا محاوره بكدوه على الاطلاق يغير جزم اوروقف كريمي آخر سة ويسار

(٣٣) ص: غَوَاشِ؟ ب: غَاشِيَةُ كى جَمْ ہے، اس مَن جَوَادٍ كِ قاعده ٣٠ پرمل

<sup>(</sup>۱) معنل کا قاعدہ (۱۲) مرادہے۔

<sup>(</sup>۲) معتل كا قاعده (۱۵) مراوي

<sup>(</sup>٣) معتل كا قاعده (٢٥) مرادي-

کیا گیاہے، اس طرح کے میغول کی تعلیل میں ایک طویل بحث ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قاعدہ کی مخیل کے لئے اُس کو بھی بیان کر دیا جائے: جَوَادٍ جیسی مثالیں اگر معناف اور معرف باللام نہ ہوں ، تو حالت رفتی اور جری میں اُن کی یا ء حذف ہوجاتی ہے اور اُن پر تنوین آجاتی ہے؛ جیسے: جائ تُنین جَوَادٍ مور نہ بِحَوَادٍ اور اگر مضاف یا معرف باللام ہوں ، تو حالت رفتی اور جری میں اُن کے آخر میں یاء ماکن ہوتی ہوتی ہے؛ جیسے: جائ تُنی المنجو ادِی، مَوَدِ تُ بِالْنَجُوادِی۔ اور حالت تصی میں مطلقاً (خواہ ماکن ہوتی ہے: جیسے: جائ تُنی المنجو ادِی، مَوَدِ تُ بِالْمَجُوادِی۔ اور حالت تصی میں مطلقاً (خواہ مضاف اور معرف باللام ہوں یا نہ ہوں) یا ء مفتوح ہوتی ہے، چناں چہ کہا جاتا ہے: دَ آیَتُ جَوَادِی، وَجَوَدِ یَکُمْ ، وَ الْجَوَادِی۔

پی بیا دکال واروہوتا ہے کہ: بیٹتی الجموع کا وزن ہے، جومضبوط اسابی منع مرف میں سے ہے؛ لہذا اس پرند تو کسی صورت میں توین آئی چاہئے، اور ندیجی اس کے آخر سے یاء حذف ہوئی چاہئے، جیبا کہ او لیے مرف میں سے وزن تعلی چاہئے، جیبا کہ او لیے اور اعلی وغیرہ اسم تنفیل میں چوں کہ اسباب منع صرف میں سے وزن تعلی اور وصف دوسب پائے جاتے ہیں، اس لئے اِن پرند توین آئی ہے اور ندکسی جگہ اِن کے آخر سے الف حذف ہوتا ہے۔

اس اشکال کا جواب بید یا گیا ہے کہ: اصل اساء میں منصرف ہونا ہے، اس ہراسم کی اصل منصرف نظے گی؛ البندا یہاں (جَوَادِ اوراس کے نظائر میں) اصل توین کے ساتھ نگائی جائے گی، پھر حالت نصی میں چوں کہ یا ورفقی الجوع کے وزن میں کوئی ملل جوں کہ یا ورفقی الجوع کے وزن میں کوئی خلل نہیں آتا، اس لئے حالت نصی میں کلمہ غیر منصرف ہوگا، اوراس کی تنوین حذف ہوجائے گی۔ اور حالت رفعی اور جری میں چوں کہ یا ورفقا طین "کے قاعدہ کے مطابق حذف ہوجائے گی، اور یا و کے دن سے جو ای مفرد مثلاً: مسلام اور کلام کے وزن پر ہوجائے گا، اور شہی الجموع کا وزن من شروعائے گا، اور شہی الجموع کا وزن بی ہوجائے گا، اور شہی الجموع کا وزن بی ہوجائے گا، اور جری میں گلہ باتی شد ہے کا دارو مدار اس پر ہے؛ لہذا حالت رفعی اور جری میں کلمہ بوئین کے ساتھ منصرف باتی رہے گا، اور یا وکا حذف ہونا برقر ارد ہے گا۔

اور آغلی اوراس کے نظائر کی اصل بھی توین کے ساتھ نکائی گئی الیکن یہاں الف اور تنوین دوساکن بختی الیکن یہاں الف اور تنوین دوساکن بختی ہوجانے کے بعد بھی ،غیر منصرف کا سبب ختم نہیں ہوا ؟ کیوں کہ یہاں غیر منصرف کا سبب دو چیزیں ہیں: (۱) وصف ،جس میں الف کے حذف ہونے سے کوئی خلل پہیا تہیں ہوا۔ (۲) وزن قعل ،جس کے اس مقام پرشرط بیہ کہ اس کے شروع میں سے کوئی خلل پہیا تہیں ہوا۔ (۲) وزن قعل ،جس کے لئے اس مقام پرشرط بیہ کہ اس کے شروع میں

حروف "اَتَنِنَ" مِن سے وَلَى حرف زائم ہو، اورتائے تانیث وقول نہ کرتا ہو، اور ہے ات الف کے حذف ہوجائے کے بعد مجی باتی ہے، اس غیر منصرف کو علت کے باتی رہنے کی وجہ سے اُغلی اوراس کے نظائر غیر منصرف ہوں گے اوران کی تنوین حذف ہوجائے گی، (اور حذف شدہ الف والی لوث کرآ جائے گا؛ کیوں کہ جب تنوین حذف ہو کے کا علت پینی اجتماع ساکھیں باتی نہیں رہا)۔

کیوں کہ جب تنوین حذف ہوگئ تو الف کے حذف ہونے کی علت پینی اجتماع ساکھیں باتی نہیں رہا)۔
ماحب "ضول اکبری" نے اس اشکال سے بچنے کے لئے ایک دوسری راہ اختیار کی ہے،
انہوں نے اس جمع کو "فَاضِ" سے الگ کر کے، اس کے لئے ایک دوسرا قاعدہ مقرر کردیا، وہ ہیکہ:
"ہروہ جمع ناتھ جو "فَوَاعِلْ" کے وزن صوری اس پر ہو، حالت رفعی اور جری ہیں اس کے آخر سے
یا مؤدخاف کر کے، تنوین لے آتے ہیں"۔

چوں کرماحب "فسول اکبری" کی تقریر پرمرے سے اشکال وارڈیس ہوتا اس اوراس سے
بہت بڑی مشقت بکی ہوجاتی ہے، اس کئے اس کتاب میں ہم نے بیقاعدہ سے ای طرح لکھا ہے۔
بہت بڑی مشقت بکی ہوجاتی ہے، اس کئے اس کتاب میں ہم نے بیقاعدہ سے ای طرح لکھا ہے۔
(۳۴) می فقد رَ ایففو فی ہے: صیغہ رَ آیفنم بروزنِ فَعَلْفُنم ہے، "فاء برائے تعقیب"
اور "فَذ " برائے تحقیق اس کے شروع میں آگیا ہے، جب اس کے آخر می ضمیر مفعول: ہاء لائق ہوگی ،
تو "فَنم "ضمیر برواد کو زیادہ کردیا، فقد رَ آیشنم فی ہوگیا۔

(٣٥) ص: اَنُلُو مَكُمُو هَا؟ ب: صيغه نلُومُ بروزن لُكُومُ ب، "بمزة استفهام"

<sup>(</sup>۱) وزن صوری سے مراویهال بیب کہ: العنب جمع سے پہلے دو حرف مفتوح ہول ، اورالعب جمع کے بعد لام کلمہ سے پہلے ایک م پہلے ایک حرف کمور ہو، جیسے: مَفَاعِلُ، اَفَاعِلُ وغیرہ۔

<sup>(</sup>٢) كيول كراس صورت بش جَوَادِ اوراس كَ نظائرٌ پرجوْتُوين آئة كى، وه تُوين وَضَ بوكى، اور فير منصرف پرتوين وَضَ عُوضَ آسَكَّى ہے۔ اور يا وكومذف كرنے كے بعدا كرچ فتنى الجوع كاوزن لفظاً باتى نہيں رہا؛ محر تفذيراً باتى ہے جوكلمہ كے فير منصرف ہونے كے لئے كافى ہے۔ (٣) يعنى معمَّل كا قاعده (٢٥)۔

شروع میں اور دوسکتم ، منمیر مفعول آخر میں آھئی ، اس کے بعد مفعول ثانی کی ممیر: ہاء کی وجہ سے ،میم کے بعد واور یا دہ کر کے ،میم کو منمہ دیدیا ، اَنْلَزِ مُنگَمُوْ هَا ہو کیا۔

اس کاجواب بیہ کہ: مفسرین نے لکھاہے کہ: بیلفظ 'باب کع'' سے بھی آتا ہے، جیسے: مَاتَ یَمَاتُ، خَافَ یَخَافُ کی طرح: اور 'باب نفر'' سے بھی آتا ہے جیسے: مَاتَ یَمُوْتُ ،قرآن کریم میں اس کی ماضی 'باب کم'' سے استعمال ہوئی ہے اور مضارع ''باب نفر'' سے۔

(٣٨) من: فَمْبَحُسَتْ؟ ب: فَانْبَحَسَتْ: اِنْفَطَرَ تَى طرح بحث اثبات تعل ماضى معروف كاميغدوا حدمون غائب ب، بمزه وصل: درميان من آنى وجه سے حذف بوكيا، اورتون ساكن، البين بعد "بوئو وجه سے معرف وجه سے معرف الله وجه سے مشكل بوكيا ہے۔ اورتون ساكن، البين بعد "بوئو بي وجه سے معم سے بدل كيا۔ ميغداى وجه سے مشكل بوكيا ہے۔ اورتون ساكن، البين بعد "بوئو بي الله اع؟ ب: بحث اسم فاعل كاميغه ہے، اصل من الدّاعي تقا، چول كه

روس المانين ما بيون به قام معرف باللام كة خرسه ياء كوحذف كردية بين "،اس لية اس كة خرسه ياء كوحذف كردية بين "،اس لية اس كة خرسه ياء كوحذف كردية بين "،اس لية اس كة خرسه ياء كوحذف كردية الدّاع بوكيار

( • ۴) ص: اَلْجَوَادِ ؟ ب: اصل میں الجوَادِی تھا، جو قاعدہ ابھی بیان کیاہے ، اُس کے مطابق آخرے یا موحدف کردیا ، الجوَادِ ہوگیا۔

(١٧) ص: ٱلتَّنَادِ؟ ب: "باب تفاعل "كامصدر ب، إصل من التَّنَاذي تقامعروف قاعده"

<sup>(</sup>۱) آیت کریمہ یں آن "علم کے بعد ہے، پوری آیت اس طرح ہے: {عَلِمَ أَنْ سَیَكُونَ مِنْكُمْ مَوضَى }۔ (۲) معمل كا قاعده (۱۲) مراد ہے۔

کے مطابق وال کے ضمہ کو کسرہ سے بدل کر، یا مکوساکن کردیا، پھرجو قاعدہ ابھی اوپر بیان کیاہے، اُس کے مطابق آخرے یا مکوحذف کردیا ، التّنادِ ہو کیا۔

(۳۲) ص: دَمَنها؟ ب: میخد دَمنی ب، اصل میں دَمنَن تھا، وو ترف ایک جن کے جمع ہوگئے، دومرے ترف ایک جن اف سے بدل دیا، دَمنی ہوگیا۔ اہل عرب اکثر ایما کر لیتے ہیں۔

(۳۲) ص: فَطَلْتُم ؟ ب: اصل میں فَظَلِلْتُم تھا، ' باب سمع'' سے بحث اثبات نعل ماضی معروف مضاعف ثلاثی کا صیغہ جمع ذکر حاضر، اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ: دوہم جنس ترفول میں سے بھی ایک حرف کو حذف کردیے ہیں، اس کئے یہاں پہلے لام کوحذف کردیا، فَظَلْتُم ہوگیا۔ بھی پہلے لام کی حدث کر واقع کردیا، فَظَلْتُم ہوگیا۔ بھی پہلے لام کی حدث کر واقع کردیا، فَظَلْتُم ہوگیا۔ بھی پہلے لام کی حدث کر واقع کردیا، فَظَلْتُم ہوگیا۔ بھی پہلے لام کی حدث کر واقع کردیا، فَظَلْتُم ہوگیا۔ بھی پہلے لام کی مراقع کے بیں۔

(۳۳) من : قَوْنَ ؟ ب : بعض منسرین کے بیان کے مطابق بیراصل میں اِفْرَدُنَ تھا، جو تاعدہ ایمی بیان کی مطابق بیراص میں اِفْرَدُنَ تھا، جو تاعدہ ایمی بیان کیا گیا ہے، اُس کے مطابق پہلے راء کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے بعد، پہلے راء کو حذف کر دیا، بھر آمز وصل کی ضرورت ندرتی ؛ لہذا ہمز وصل کو محدف کر دیا، قون ہوگیا۔ 'تغییر بیناوی' میں اس کی ایک توجید دیکھی ہے کہ: یہ قازیَ قاز بروزن خواف یَخواف سے قون ہے خون کی طرح اُسے اوراس کے معنی مادہ قرار کے قریب قریب کھے ہیں۔

( و م م ) من: خوجو ات ؟ ب: خبخو فی جمع به واحدیث عین کلم جیم ساکن ہے، اور چوں کہ قاعدہ ہے کہ: ' جومونت فیفل یا فیفلہ کے دزن پر ہو، جب اس کی جمع الف اور تاء کے ساتھ لاتے ہیں، تو اس کے عین کلمہ جیم کو ضمہ دیدیا ، اس لئے یہاں جمع میں عین کلمہ جیم کو ضمہ دیدیا ، خبخو اٹ ہوگیا۔ نیز مذکورہ بالاصورت میں عین کلمہ کوفتہ دینا ہمی جائز ہے۔

اور جود مؤنث فِعلَ يا فِعلَه ك وزن پر مو، يسي : رِ جل اور كِسَوَة جب أس كى جَمّ الف اورتاء كساتھ لاتے بيل تو أس كيس كلم كوكسر و يدية بيل ، اور بھی فتہ بھی ديدية بيل۔

اور قنفز فاوراس کے نظائر (کی جمع) میں عین کلمہ کے فتر کے ساتھ قنفز اٹ کہتے ہیں "۔ یہی قاعدہ بیان کرنے کے لئے بیصیغہ (خبئراٹ) یہاں لکھا گیا ہے۔

#### \*\*

الحمدالله! الله (جَلَّتُ آلاؤُه) كِفْنَل وكرم سے بدرساله كمل موكميا، جواليے تواعد ير مشمل ہے جومبتدى اور فاتم تواليے فوائد پر مشمل ہے جومبتدى اور فاتم تواليے فوائد پر مشمل ہے جومبتدى اور فاتم تواليے فوائد پر مشمل ہے كہ بن سے اكثر كتب صرف فالى بين، اور ان كاجا نتانها بيت مفيد ہے۔

" علم صرف" حاصل کرنے سے مقصود بالذات قرآن کریم کاعلم ہے، خاتمہ میں قرآن کریم کے ایسے مینے ذکر کئے گئے ہیں کہ اُن میں سے اکثر کی جا تکاری کتب تفییر کی مراجعت کے بغیر دشوار ہے، اس سے زیادہ لفع اور کیا ہوگا؟

ای وجه سے اس رساله کا نام دعلم الصیف، "رکھا گیا، اور دوسری وجه بینام رکھنے کی بیہ کہ: بیہ رسالہ ۱۲۷۱ هیں کھل ہوا۔ ا

اورچوں کہان تختیق ہے بھر پورتواعد کاظہور مشفق حقیق حافظ دزیرعلی صاحب-اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم رکھے- کی خاطر ہواء اس لئے اس رسالہ کو'' تواثین جزیلہ حافظ یہ'' کالقب دیا گیا۔

الله تعالی اس کو قبول فرمائے ، اور اس تقیر گذرگار ، سیاہ کاراور تباہ حال کودنیوی مصائب سے نکال کر ، عافیتِ تامہ عنایت فرمائے ، اور اپنے اور اپنے حبیب کے آستانہ پر پہنچادے ، اور میرے محب مشفق محسن حافظ وزیر علی صاحب کو - جواس کتاب کی تصنیف کامحرک ہے - ہر طرح سے خوش حال ، کامیاب اور دینی ودنیوی مراووں سے مالا مال رکھے۔

وَآخِرُ دَعُوالَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وِالصَّلاةُ وِ السَّلامُ على حَبِيبِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ وَ

#### \*\*\*

خداکے فضل وکرم سے ''علم الصیغہ'' کا ترجمہ ،تشریکی اضافوں وحواثی کے ساتھ کھمل ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ اس کواصل کی طرح تبولیت عامہ عطافر مائے ،اور سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔(آیین) محمد جاوید بالوی سہار نبوری ۱۸/۷ سنیج کی شب

<sup>(</sup>۱) یعن علم الصیغه اس رساله کا تاریخی نام ب: اس لئے که بید ساله ۲ کی ایویش کمل موا، اور علم الصیغه کے وف بیکی کا مجموعی عدد بھی ۲۷۲ بڑا ہے۔

# مخضرحالات صاحب ' فصول اكبرى''

آپ کانام علی اکبرہ، والد کانام علی ہے، الد آباد کے باشدہ تھے، نسلاحینی اور ندہ باحثی تھے، فقہ، اصول فقہ اور کربیت میں بڑی مہارت رکھتے تھے، شاہ اور نگ زیب عالم گرر حمة الله علیہ کے بیٹے جم اعظم کے معلم اور اتالیق رہے، شاہ عالم گرنے آپ کی علی مہارت وقابلیت اور زبر وتقوی و کی کرشم (لا مور "کا قاضی بنادیا، تاحیات آپ اس منصب پر فائز رہے، آپ نہایت پابند شرع، نیک سیرت، بارعب اور بلندگام تھے، امور قضا اور حدود و تحزیرات میں کی کی رعایت نہ کرتے تھے۔ آپ سیرت، بارعب اور بلندگام تھے، امور قضا اور حدود و تحزیرات میں کی کی رعایت نہ کرتے تھے۔ آپ اسے صاحب فضل و کمال تھے کہ 'فاوی عالمیری' کی ترتیب و تدوین میں ایک گراں آپ بھی تھے۔ فن صرف میں 'اصول اکبری' آپ کی مشہور تصنیف ہے جوایک زمانے تک داخل وری رہی اس کے علاوہ فن صرف میں 'اصول اکبری' آور عربی زبان میں اس کی شرح کھی، 'دفسول اکبری' اور عربی زبان میں اس کی شرح کھی، 'دفسول اکبری' کا جمی واخل نصاب ہے، خصوصاً اس کی 'دفاصیات ابواب' کی بحث مداری اسلامیہ عربیہ میں کافی اہمیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔

چوں کہ آپ امور قضا اور صدود و و تعزیرات میں کسی کی رعایت نہ کرتے ہتے، اس لئے امراء وعظماء کا طبقہ آپ سے وقعنی رکھتا تھا، اس اندرونی وقعنی کے نتیجہ میں امیر توام الدین اصفہائی نے "لا ہور" کا قاضی بننے کے بعد، • و واج میں آپ کوادر آپ کے بھا نج سید محمد فاضل کو، نظام الدین وغیرہ کے ہاتھوں قبل کرادیا۔ إنا الله و إِنّا إِلَيه وَجعنونَ۔

(حالات المصنفين وظفر الحصلين)

## بسمالله الرحن الرحيم سيق (1)

خاصیت: کے لغوی معنی خصوصیت کے ہیں، اورعلائے صرف کی اصطلاح میں خاصیت:
ایسے معنی کو کہتے ہیں جو کلمہ کے لغوی معنی کے علاوہ ہوں اور باب کے لئے لازم ہوں: جیسے: خاصفینی فی کے علاوہ ہوں اور باب کے لئے لازم ہوں: جیسے: خاصفین میں فی خصفت میں فی خصفت میں ہے خصفت میں جو غالب آ گیا)، یہاں خصفت میں جو غالب آ نے کے معنی پائے جارہے ہیں بیخاصیت ہے: کیوں کہ بیانوی معنی (جھڑا کرنا) کے علاوہ ہیں اور" باب لفر" کے گئے لازم ہیں۔

فا كدو: خَاصِيَة ، خَاصَة اور خَصِيْصَة تَيْول كِ ايك بَى مَعَىٰ آتے ہیں۔ شروع السي تين ابواب (باب نصر، باب ضرب، اور باب مع) أثم الا بواب (تمام ابواب

(١) "باب نعر"، "باب ضرب" اور" باب سي "ووباتول مي اشتراك ركت بي:

ا۔إن تینوں ابواب کو کم الا بواب (ابواب طلاقی مجردی اصل وبنیاد) کہاجا تا ہے: اس لئے کران کے لفظ اور معنی میں إس
اختیار سے انقاق پایاجا تا ہے کہ جس طرح ان کے ماضی اور مضارع کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، ای طرح ان کے ماضی
اور مضارع میں عین کلے کی حرکت بھی الگ الگ ہوتی ہے، اس کے برخلاف ' باب فتی' ' ' ' باب کرم' 'اور' باب حسب' میں
اس طرح کا انفاق نہیں پایاجا تا؛ کیوں کہ ان کے ماضی اور مضارع میں عین کلے کی حرکت ایک ہی ہوتی ہے، اور لفظ اور معنی میں انقاق ہونا اصل ہے اس کے خروی اصل کہا جا تا ہے۔
میں انفاق ہونا اصل ہے، اس کئے شروع کے تینوں ابواب کو ابواب طلاقی مجرد کی اصل کھا جا تا ہے۔

۲-ان تینوں ابواب کی بہت کی خاصیات ہیں، البت مخالبہ (اظہار غلبہ) کے سلسے میں ضابطہ بہہ کہ: اگر تھی جہوز، اجوف واوی، تاتھی واوی یا مضاعف ہو، تو وہ اظہار غلبہ کے لئے" پاب لفر" سے استعال ہوگا، خواہ وہ وضی طور پر کسی مجی باب سے ہو؛ جسے: فیخنا صبف نینی فائحض نہ (وہ مجمد سے جھڑ اکر تا ہے تو میں جھڑ ہے ہیں اُس پر غالب آ جاتا ہوں)، استعال میں تعمیر مندی وضی طور پر" باب ضرب" سے ہے؛ لیکن یہاں اظہار غلبہ کے لئے" باب لفر" سے استعال ہوا ہے۔ اور اگر نسل داوی یا یائی، یا اجوف یائی یا ناتھی یائی ہو، تو وہ اظہار غلبہ کے لئے" باب ضرب" سے اور اگر نسل داوی یا یائی، یا اجوف یائی یا ناتھی یائی ہو، تو وہ اظہار غلبہ کے لئے" باب ضرب" سے استعال ہوگا، تو اہوں مندی ہیں میرا مقابلہ کرتا ہے تو استعال ہوگا، تواہ وہ وضی طور پر کسی میں باب سے ہو؛ جیسے: اینا ہینی فائلہ نیو (وہ عقل مندی ہیں میرا مقابلہ کرتا ہے تو

استعال ہوگا، حواہ وہ وستی طور پر سی ہی باب سے ہو؛ کیسے: اِناھینی فانھینیہ ( وہ سل مندی میں میرامقابلہ کرتا ہے او میں عقل مندی میں اُس پر غالب آ جا تا ہوں )۔ دیکھئے: ''نقبا بَنْھُوٰ'' ناقص یائی وسنی طور پر'' باب نقر'' سے ہے؛ کیکن یہاں اظہار غلبہ کے لئے'' باب ضرب' سے استعال ہواہے۔

ٹومٹ: جونعل اظہار غلبہ کے لئے استعال کیا جائے گا، وہ متعدی ہوگا، اگرچہ دمنتی طور پر لازم ہو؛ جیسے: قَاعَدَ بِی فَقَعَدْ فُد (اس نے بیٹنے ش میرامقابلہ کیا ہتو ش بیٹنے ش اس پرغالب آ کیا)، قَعدَ دمنتی طور پرلازم ہے؛ کیکن اس کو یہاں اظہار غلبہ کے لئے متعدی بنالیا کیا ہے۔ ک اصل ) بیں اور کشرت خاصیات میں برابر بیں جمرمخالبہ اب اصر کی خاصیت ہے۔

مغالیہ: "باب مفاعلہ" اور اشتراک پرولالت کرنے والے ابواب کے کی صیخے کے بعد، کسی فعل کوؤکر کرکے، اس بات کوظا ہر کرنا کہ دومقا بلہ کرنے والے فریقوں میں سے فعل ٹائی کے فاعل کو، فعل اول کے فاعل پرمعنی مصدری میں غلبہ حاصل ہے؛ جیسے: خواضع نینی فی خصف خشہ (اس نے مجھ سے جھڑ اکرتا کے جھڑ اکرتا ہے، تو میں جھڑ سے جس اس پرغالب آجاتا ہوں)۔

لین اگرفتل: مثالی واوی یا یائی، یا اجوف یائی یا ناقص یائی بو بتو وه اظهار غلبہ کے لئے"باب ضرب" سے استعال بوتا ہے؛ جیسے: وَاعَدَنِی فَوْعَدُتُه (اس نے وعده کرنے میں میرامقابلہ کیا تو میں وعده میں اس پر غالب آگیا)، بَا اسْتَوْنِی فَیَسَوْفُه (اس نے جواکھیلئے میں میرامقابلہ کیا، تو میں جواکھیلئے میں اس پر غالب آگیا)، بَا یَعَنِی فَیِعْتُه (اس نے تَقَعُ کرنے میں میرامقابلہ کیا، تو میں تج میں اس پر غالب آگیا)، بَا یَعَنِی فَیِعْتُه (اس نے تی کرنے میں میرامقابلہ کیا، تو میں تج میں اس پر غالب آگیا)، وَامَانِی فَوَمَیْتُه (اس نے تیراندازی میں میرامقابلہ کیا تو میں تیرا تدازی میں اس پر غالب آگیا)۔

## سبق(۲)

#### خاصيت باب سمع

''ب من ''اکثر لازم ہوتا ہے اوراُس سے زیادہ ترچیتم کے افعال آتے ہیں:

ا۔ وہ افعال جو بیاری پردلالت کرتے ہیں؛ جیسے: منتفظ (وہ بیارہوا)۔

۲۔ وہ افعال جو رخی فی پردلالت کرتے ہیں؛ جیسے: حَوِنَ (وہ کمکین ہوا)۔

مار وہ افعال جو نوشی وفرحت پردلالت کرتے ہیں؛ جیسے: فَوِحَ (وہ نوش ہوا)۔

۸۔ وہ افعال جو رنگ پردلالت کرتے ہیں؛ جیسے: هَبِهِ ب (وہ سیابی مائل سفیدرنگ والا ہوا)۔

۵۔ وہ افعال جو عیب اور نقص پردلالت کرتے ہیں؛ جیسے: حَوِزَ (وہ کا ناہوا)۔

۲۔ وہ افعال جو شکل وصورت اور اعضاء کی ایس ظاہری علامت پردلالت کرتے ہیں، جس کو آگھوں سے دیکھا اور جانا جا سکتا ہو؛ جیسے: حَین (وہ ہران جیسی آئی کھوالا)۔

آئی میں: رنگ بجیب وقعی بشکل وصورت اور اعضاء کی ظاہری علامت پردلالت کرنے ہیں، جس کو آئی میں اسے دیکھا اور جانا جا سکتا ہو؛ جیسے: حَین (وہ ہران جیسی آئی کھوالا)۔

یکھافعال ایسے بھی ہیں جو''باپ کرم''سے آتے ہیں ، رنگ کی مثال؛ جیسے: آخی متسفوّ (وہ گذم گوں ہوا) ،عیب کی مثال جیسے: حَفق (وہ بے وقوف ہوا) ، عَلَجفَ (وہ دبلا ہوا) ، اعضاء کی ظاہری علامت کی مثال؛ جیسے: دَعُنَ (وہ ڈھیلے بدن والا ہوا)۔

# سبق(۳) خامیت باب <sup>(خ</sup>

"باب شخ" کی (لفظی) خاصیت بیہ کہ: جونطل اس باب سے آتا ہے اُس کاعین یالام کلمہ "حروف طلق" میں سے کوئی حرف ہوتا ہے ؛ جیسے: ؤ هنب (اس نے مبہ کیا)، ؤ دَعَ (اس نے جھوڑا)، اِنځعَ (اس نے م کی دجہ سے خودشی کی)۔ حروف حلق جو بیں : ہمزہ ، ہاء، حاء، خاء، عین، غین۔

رہابیہ وال کہ زَکنَ یَوْ کُنَا ور آبی یَا لبی 'باب فقی'' سے آتے ہیں، حالاں کہ ان کا عین یالام کلم حرف حلق نیں ہے، تو اس کا جواب ہیہ کہ زَکنَ یَوْ کُنُ تَدَاخُل کے قبیل سے ہے، اور اَلبی یَالبی شاذے۔

شاذہ۔ تدافل: ایک فعل کے ماضی کا کسی باب سے اور مضارع کا دوسرے باب سے ہوتا؛ جیسے: ذکتن یَز کُنُ '' باب نھر'' سے بھی آتا ہے اور ذکن یَز کُنُ ' باب سی'' سے بھی آتا ہے' باب نھر'' کی ماضی: زکن اور' باب سی'' کا مضارع یَز کُنُ کے کر، ذکن یَز کُنُ استعال کیا گیا ہے؛ لہٰذااس کو تدافل کے قبیل سے کہیں گے۔

شاف: وه لفظ ہے جو قاعدہ یا استعال کے خلاف ہو! استھے: أبی یا بی شاف ہے؛ اس لئے کہ یہ قاعدہ کے اس کے کہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ فعل جو '' باب فخ '' سے آتا ہے اُس کا عین یالام کلمہ حرف طبق ہوتا ہے، جب کہ اس کا عین یالام کلمہ حرف طبق نہیں ہے۔

(۱) شاذکی تین صورتمی ہیں: (۱) صرف قاعدہ کے خلاف ہو، استعال کے خلاف نہ ہو؛ چیے: مَسْجِعَدُ (ایم ظرف)
قاعدہ کے خلاف ہے؛ گر استعال ہوتا ہے۔ (۲) صرف استعال کے خلاف ہو، قاعدہ کے خلاف نہ ہو؛ چیے:
مَسْبَجَدُ (جَیم کے فقر کے ساتھ) قاعدہ کے مطابق ہے؛ گر استعال بوتا۔ (۳) استعال اور قاعدہ دونوں کے ملاف ہو؛ جیے: وَالْمَيْفَعُلُغُ اللّٰ اللّٰهِ ولام' وافل ہے جو قاعدہ اور استعال دونوں کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ شاف ہو؛ جیے: وَالْمَيْفُعُلُغُ اللّٰ اللّٰهِ ولام' وافل ہے جو قاعدہ اور استعال دونوں کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ شاذکی پہلی دونوں صورتی فصاحت کے خلاف ہے؛ لہذا آبی یَا آبی کا استعال فیرسی مورت فصاحت کے خلاف ہے؛ لہذا آبی یَا آبی کا استعال فیرسی مورت فصاحت کے خلاف ہے؛ لہذا آبی یَا آبی کا استعال فیرسی مورت فیاں کے خلاف ہے۔

نوث: ہروہ فعل جس کا عین بالام کلمہ یا دونوں حرف حلق ہوں، اس کا''باب فتح'' سے ہونا ضروری نیں؛ جیسے: فَعَدَ يَقْعُدُ، سَمِعَ يَسْمَعُ، البتہ جونعل' باب فتح'' سے آئے گا، اس كے عين بالام كلمہ يا دونوں كاحروف حلتى بيں سے ہونا ضرورى ہے۔

## سبق (۴)

#### خامیات باب گزم

''باب کرم''ہیشہ لازم ہوتاہے اور تین طرح کے اوصاف کے لئے استعال ہوتاہے: (۱) اوصاف خلقیہ حقیقیہ (۲) اوصاف خلقیہ حکمیہ (۳) اوصاف خلقیہ حقیقیہ کے مشابہ اوصاف۔

اوصاف خلقید حقیقید: ده اوصاف بین جونطری اور پیدائش بون، محنت اور کوشش کرنے کے بعد حاصل ند ہوئے بون؛ بینے: هَنجعَ (ده بها در بوا)، بها دری ایک فطری اور پیدائش وصف ہے، محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔

اوصاف بیل جونظری اور پیدائی ند ہوں ؛ بلکہ محنت وکوشش اور پیدائی ند ہوں ؛ بلکہ محنت وکوشش اور بار بار کے تجربہ ومشق کے بعد ، موصوف کی ذات کے لئے اس طرح لازم ہو گئے ہوں کہ موصوف سے جدا ند ہوتے ہوں ، جیسے : فَقَدْ (وہ نقیہ ہوگیا) ، نقیہ ہونا کوئی فطری اور پیدائی ومف نہیں ؛ بلکہ مسلسل محنت اور فقہ وفاً وی سے اشتغال رکھنے کی وجہ سے بیہ وصف حاصل ہونے ہو ماصل ہونے کے بعد پھر موصوف سے جدا نہیں ہوتا ، اس لئے بیا وصاف خلقیہ حکمیہ میں سے ہے۔

اوصاف جلقيده مقلقيد مقلقيد كمشابداوصاف: وه اوصاف جل جونة تو فطرى اور پيدائش بول ، اورند محنت ومشق كے بعد موسوف كے لئے لازم بوئے بول ؛ بلكه عارضى بول اوركسى وجه سے اوصاف خلقيده يقيد سے مشاببت ركھتے ہول ؛ جيسے : جنب (وه جنبى بوگيا) ؛ جنابت اگر چه ايك عارضى وصف ہے : مگريہ نجاست حقيق كے مشابہ ہے۔

## سبق(۵)

#### خاصيت باب حسب

"باب حسب" سے چند مخصوص الفاظ آتے ہیں جن کے جان لینے سے اس باب کی خاصیات معلوم ہوسکتی ہیں، اُن میں سے پی الفاظ برہیں:

(۱) نعِمَ (اس نے خوش گوارزندگی گذاری) ۔ (۲) وَبِقَ (وہ ہلاک ہوگیا) ۔ (۳) وَمِقَ (اس نے موافقت کی) ۔ (۳) وَبُقَ (اس نے مورد کیا ، وہ مغبوط ہوگیا) ۔ (۵) وَفِقَ (اس نے موافقت کی) ۔ (۲) وَرِتُ (اس نے میراث پائی) ۔ (۷) وَرِعَ (وہ پر میزگار ہوگیا) ۔ (۸) وَرِمَ (وہ پھول گیا، سون گیا) ۔ (۹) وَرِیَ (اس کی چربی بہت پھنی ہوگئ، یا اس کی ہڑی میں گوداسخت ہوگیا) ۔ (۱۰) وَلِیَ (وہ نزد یک ہوگیا) ۔ (۱۱) وَ غِورَ (اس نے کیندر کھا) ۔ (۱۲) وَجورَ (اس نے کیندر کھا) ۔ (۱۲) وَجورَ (اس نے کیندر کھا) ۔ (۱۲) وَلِیَ (وہ غُیر مقعود کی طرف خیال لے گیا) ۔ (۱۵) وَجِمَ (اس نے کیندر کھا) ۔ (۱۲) وَجَمَ (اس نے کیندر کھا کے کُندر کیندر کھا کے کوندر کھا کے کہندر کھا کے کہندر

## سبق(۲)

#### خاصيات بابدافعال

"باب افعال" كى پندروخامىيتى بىن:

ا - تعدید افعل ادم کومتعدی ، متعدی بیک مفعول کومتعدی بدو مفعول اورمتعدی بدو مفعول کو متعدی بدو مفعول کو متعدی بدو مفعول کو متعدی بسر مفعول بنانا، اول کی مثال ؛ جیسے : خوّر خور نید (زید لکلا) سے آخو خت زید (شیس نے زید کونکالا) خور خوال نانا، اول کی مثال ؛ جیسے : حَفَر کونکالا) خور خوال نانا کی مثال ؛ جیسے : حَفَر متعدی کونکالا) خور خوال نانا کی مثال ؛ جیسے : حَفَر متعدی زید نفوا (شیس نے زید سے نم کھروائی) ، حَفَر متعدی بید مفعول تو از بیس نانال ، جیسے : عَلِمت کی مفعول تو گیا۔ ثالث کی مثال ؛ جیسے : عَلِمت کی نید افعال نانال کے موال مور نایا کہ مور کیا۔ نانال کے مور نانال کے مور نانال کی مور نانال کی دور سے متعدی ہے مفعول ہو گیا۔ نانال ہے کہ مفعول ہو گیا۔

الم المنظم الم المنظم المنظم

سا- الزام: (تعديد كى ضد) فعل متعدى كولازم بنانا؛ جيبے: حَمِدُتُ زَيْدًا (مِن نِهِ رَيد كى تعريف كولازم بنانا؛ جيبے: حَمِدُتُ زَيْدًا (مِن نِهِ رَيد كَا تعريف بوكيا)، حَمِدُ فعل متعدى تعا، "باب افعال" مِن آنے تعریف كى اسے آخمة زَيد (زيد قائل تعريف بوكيا)، حَمِد بعن متن مِن مَرُورمثال مِن "خوز خ "مصدر ماخذ (ا) ماخذا سَعْيَ كُوكِمِتِ إِن مِن الْحَوْدُ خ "مصدر ماخذ ہے، يااسم جامدہ و بيسے: اَخْدُ خُتُ النَّعْلَ (مِن نِهُ وَدَرُوسِم والا بناديا) مِن "خِرَدُ الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَل

کی وجہےلازم ہو گیا۔

الم التعرفين: فاعل كامفعول كو ماخذى جگر لي جانا؛ جيسے: أَبَعْتُ الْفُرَ مَن ( مِن كُورُ مِن كُورُ مِن كُورُ مِن يجينے كى جگرينى منڈى مِن لے كيا)، يهال "بَنِيغ"، بمعنى بيناماخذ ہے۔

۵-وجدان: فاعل كامفول كوماخذيد متصف يانا؛ جيد: أَبْنَعَلْتُ زَيْدًا (يس في يدكو بخيل يا يا) يهان أن بنعل "بمعنى تجوى ماخذ بدر

#### سبق(۷)

۲-سلب ما خذ: فاعل كالهن ذات سنه يامفول سن ماخذ كودوركرنا ، اول كامثال ؛ يسن افسط زَيْد (زير ني الني ذات سن علم كودوركيا) يهال فضوط " بمعن ظلم ماخذ برثانى كامثال ؛ مشط زَيْد (زير ني الني ذات سن علم كودوركيا) يهال فضي ذيد واركى ، يهال في عنايت كى اور ش ني الى شكايت دوركى ، يهال في مكاية " ماخذ ب-

2-اعطاء ما فقد: فاعل کا مفعول کو ما فقد یا محلی ما فقد یا ما فقد کاحت اوراجازت دیناء اول کی مثال: چیسے: اَعْظَمْ مُن بِمعتی بِدُی ما فقد ہے، جو مفعول "کلب" (کتے) کو دی گئی ہے۔ ٹائی کی مثال: چیسے: اَفْوَیْتُ زَیْدًا (پیس نے زیدکو گوشت مفعول "کلب" (کتے) کو دی گئی ہے۔ ٹائی کی مثال: چیسے: اَفْوَیْتُ زَیْدًا (پیس نے زیدکو گوشت اس کا کل ہے جومفعول زیدکو میں ہے۔ ٹائٹ کی مثال: چیسے: اَفْطَعْتُ زَیْدًا فَصْبَالًا (پیس نے زیدکو شاخوں کے کاشے کی ویا گیا ہے۔ ٹائٹ کی مثال: چیسے: اَفْطَعْتُ زَیْدًا فَصْبَالًا (پیس نے زیدکو شاخوں کے کاشے کی اُجازت اور تن دیا) یہاں "فَصُلْعْ " بِمعنی کافرا ما فقد ہے، جس کاحق مفعول زیدکودیا گیا ہے۔

۸- بکوغ: فاعل کا ماخذِ زمانی یا مکانی ، یا ماخذ کے مرتبہ عددی میں کانچنا، اول کی مثال ؟ جیے: اَصْبَحَ زَیْدُ (زیر جن کے وقت کا بنچا) ، یہاں ' صن ' بمعنی کا وقت ماخذ ہے جس میں فاعل زید کی مثال ؛ جیے: اَعْرَقَ خَالِد ( فالدعراق میں کا بنچا ) ، یہاں ' عراق' ایک محصوص ملک ماخذ ہے جس میں فاعل خالد کی مثال ؛ جیے: اَعْشَوَ مِن اللّهُ وَاللّهِ مَن اللّهُ وَاللّهِ مِن اللّهُ وَاللّهِ مِن فاعل خالد کی مثال ؛ جیے: اَعْشَوَ مِن اللّهُ وَاللّهِ مِن فاعل خالد کی مثال ؛ جیے: اَعْشَوَ مِن اللّهُ وَاللّهِ مِن فاعل خالد کی مثال ؛ جیے: اَعْشَوَ مِن اللّهُ وَاللّهِ مِن فاعل خالد کی مثال ؛ جیے: اَعْشَوَ مِن اللّهُ وَاعْلُ ورائم کی مثال ورائم کی مرتبہ کو فاعل ورائم کی ہی اللّه کی مرتبہ کو فاعل ورائم کی ہی اللّه کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی ہی اللّه کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی ہی اللّه کی مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کا عدو ماخذ ہے جس کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی میں کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی کی میں کے مرتبہ کو فاعل ورائم کی کے موابقہ کے میں کی میں کے موابقہ کی کی کے مرتبہ کو فاعل کی کے موابقہ کی کے میں کی کی کے موابقہ کی کے موابقہ کی کے میں کے موابقہ کی کے موابقہ کی کے موابقہ کی کے موابقہ کی کی کے موابقہ کے موابقہ کی کے موابقہ ک

## سبق(۸)

٩- صير ورت: فاعل كاماخذ والاجوناء يااليي چيز والاجوناجو ماخذيك متصف جوء ياماخذين

کسی چیز والا بونا، اول کی مثال: جیسے: اَلْبَنَتِ الْبَقَرَةُ (گلے دودھ والی بوگئ) میہاں اَبَنَ بَعنی دودھ الفہ بھی چیز والا بوگیا)، یہاں آبن بھی دودھ الفہ بھی دودھ الفہ بھی اللہ بھی مثال بھی خارش ما خذہ بہ جس سے اور فاعل اَلدّ جل اس کا مالکہ بواہے۔ ثالث کی مثال بھی ذائم اللہ بھی اللہ بھی بہت جھڑ کا موسم جسے: اَنْحَوَ فَتِ اللَّهُ اَلَٰهُ ( بَكُری موسم خریف بیں بچہ والی بھی کی ، یہاں ' خریف'' بھی بت جھڑ کا موسم ما خذہ بہ جس بھی والی بھی کی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہوئے ہے۔

• الله الفرع (سردار الماست كالمستى مونا؛ جيسے: ألام الفرع (سردار الماست كالمستى مونا؛ جيسے: ألام الفرع (سردار الماست كالمستى موتا) يهال الفرع " بمعنى الماست ما خذ ہے۔

ا - عَيْهُ مْت: فاعل كاما خذك وتت كو كنيخا؛ جيب: أخصَدَ الزَّرْعُ ( كَمِيْقَ كَنْفِ كُوتَت كُوكَافَيُّ المَّالَ عَلَمَ الْمُعَلِّى كُلُولُ عَلَمَ الْمُعَلِي عَلَى كُلُولُ عَلَمَ الْمُعَلِي عَلَمَ كُلُولُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَى كُلُولُ مَا خذ بِ-

المسلم الحدة فاعل من ماخذ كازياده بونا، خواه زيادتى كيت بينى مقدار من بود جيد النّمة النّه خوركادر خت زياده بونا، خواه زياد أن كيت بينى مقدار من بوناعل فحل النّمة النّه خول المربوكيا)، يهال النّه خول المنتخب جوفاعل فحل من زياده بوكيا به يهال من ياده بوكيا به يهال من من دياده بوكيا به بين دين دون ماخذ به جوفاعل من من كيفيت كيا ظلت زياده بوكن به من دون ماخذ به جوفاعل من من كيفيت كيا ظلت زياده بوكن به من من دون ماخذ به جوفاعل من من كيفيت كيا ظلت زياده بوكن به

# سبق(۹)

ساا - اینداء: کی کلد کا ابتداء "باب افعال" ہے کی معنی ش آنا، اس طرح کہ وہ الاثی مجرد سے نہ یا ہو، یا الاثی مجرد سے آیا ہو؛ کیان اس معنی ش نہ ہو، اول کی مثال ؛ جیسے: اَز قَلَ (اس نے جلدی کی)، یہ الاثی مجرد سے آئیں آیا ہے۔ الی کی مثال ؛ جیسے: اَشْفَقَ زَیْدُ (زیدوُر کیا)، یہ اگر چہ الاثی مجرد سے بھی آیا ہے، چنال چہ کہا جا تا ہے: شَفِقَ (اس نے شفقت وہریانی کی)؛ کیکن یہ دوسر معنی میں ہے۔

٣ ا-موافقت المجرد وفَعَلَ وتَفَعَلَ وإسْتَفُعَلَ: لِينْ "باب انعال" كاكسم عن مِس

(۱) موافقت: (علائے صرف کی اصطلاح میں) ایک باب کا کس معنی میں دوسرے باب کے موافق ہوتا : جیسے: ذَجَی اللّٰ فَال اللّٰ مِن اَذْ جَی جو باب افعال سے ہے، معنی میں ذبی ملائی مجرد کے موافق ہے، چناں چہ دونوں کے معنی تاریک ہوئے کے ہیں۔

الله محرد، باب تفعیل " بناب تفعل" اور باب استفعال " کے موافق ہونا ، موافقت الله محردی مثال الله محردی مثال الله محرد بنایا کے اللّه الله کی مثال الله مثال

المطاوعية المن فَعَلَ و فَعَلَ: الله عَرِدُ اور باب تفعيل كمطاوعت، يعن الله عمرداور باب تفعيل كمطاوعت، يعن الله عمرداور باب تفعيل كرفول كرب بعد المعلى بعد المناب المعلى المناب المعلى كالمناب المعلى المناب المناب

# سبق(۱۰) خاصیات ِ'باب تفعیل"

"بابتفعيل" كي تيره خاصيتين بين:

ا - تعدید العل لازم کومتعدی اور متعدی بیک مفعول کومتعدی بدومفعول بناوینا اول کی مثال ؛ جیسے: نَوْلَ زَیْدْ (زیداُنز) سے نَوِّ لْتُ زَیْدُ الْ بیس نے زید کو اتارا) مثانی کی مثال ؛ جیسے: ذکو تُوزِ نُ (میں نے زید کو یا دکیا) سے ذَکَوْ تُوزِ نُوزِ الْفِصَّعَةُ (میس نے زید کواس کا قصد یا دولا یا) سے

٢-قضيير: فاعل كامفول كوما خذ والابنادينا؛ جيد: نَزَ لَتْ زَيْدًا (ش نے زير كو أتن في والابناديا) يہال انظر ول " بمعنى اتر تاما خذ ب\_\_

(۱) مطادعت: (علائے صرف کی اصطلاح میں) تھی متعدی کے بعد کی فعلی لازم کوؤکر کرتا ، بے بتائے کے لئے کہ فعلی اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کرلیا ہے ، جیسے: بَشَوْتُ رَبَیْدَ افّا بَشَوَ ( میں نے زید کو فوش خبری دی تو وہ فوش ہوگیا ) اس مثال میں بَشَوْ شعدی کے بعد اُبْتَ وَتُعل لازم بے بتائے کے لئے ذکر کیا گیا ہے کھٹل اول بَشَوْ کے مفعول زید نے فاعل منتعلی کے اثر (خوش خبری) کو قبول کرلیا ہے۔ فعل اول کو مطاوع کے مناقع کے ماثر وخوش فاول کی طرف نسبت کرتے ہوئے لازم ہوتا ہے ، اگر چہ ٹی نفسہ متعدی ہو۔ (واکے کسرے کے ساتھ ) معلاور خوش اول کی طرف نسبت کرتے ہوئے لازم ہوتا ہے ، اگر چہ ٹی نفسہ متعدی ہو۔ (واکے کسرے کے ساتھ ) معلور فعل اول کی طرف نسبت کرتے ہوئے لازم ہوتا ہے ، اگر چہ ٹی نفسہ متعدی ہو۔ (۲)'' باب تفعیل'' متعدی بدومفول کو متعدی بسر مفعول نیس بنا تا۔ (تو اور الاصول ص : ۹۸)

ساسلبِ ما خذ: فاعل كامفول سے ماخذكودوركرنا : يسيے: فَلِدَيَثُ عَيْنُه (اس كى آكھيں تكاماخذ تكاكركيا) سے فَلَد يكون اس كى آكھيں تكاماخذ تكاكركيا) سے فَلَد يك عَيْنَه (يس نے اس كى آكھ سے تكا دوركرديا) ، يہال تقلّم نے مفول كى آكھ سے دوركيا ہے۔

سم-ميرورت: فاعل كاما خذوالا بونا؛ جيب : نَوَّرَ النَّسَجَرُ (ورخت فَكُوف والا بوكيا)، يهال " "نُوْرِيْن بمعنى شُكُوف ما خذب-

۵- یکو ع : فاعل کا ماخذِ زمانی یا مکانی میں پہنچنا، اول ک مثال ؛ جیسے : صَبَحَ زَیْد (زیری کے وقت پہنچا) ، یہاں 'ضبخ " ماخذ ہے۔ ثانی کی مثال ؛ جیسے : عَمَقَ المَاع لا یائی گرائی میں اثر کیا ) ، یہاں 'خمن گرائی ماخذ ہے ، خَیْمَ نَبِیل جیمہ میں وافل ہوا ) ، یہاں 'خیمہ "ماخذ ہے۔

# سبق(۱۱)

۲-مبالغه: کسی چیزیس ماخذگازیادتی کے ساتھ پایاجاتا، اس کی بین صور شی ہیں:

(۱) نفس فعل میں زیادتی پائی جائے: جیسے: صَوَّحَ (اس نے خوب واضح کیا)۔

(۲) فاعل میں زیادتی پائی جائے: جیسے: مَوَّتَ الاہل (بہت سار سے اونٹ مر گئے)۔

(۳) مفعول میں زیادتی پائی جائے: جیسے: فَطَغَتُ الْجَيَابَ (میں نے بہت سار سے کوٹ کائے)۔

ک-تسبت محاخذ: فاعل کا مفعول کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا: جیسے: فَسَفُغُنه (میں نے اُس کوئس کی طرف منسوب کیا: جیسے: فَسَفُغُنه (میں نے اُس کوئس کی طرف منسوب کیا: جیسے: فَسَفُغُنه (میں نے گوڑ ہے کو محول کی ماخذ: فاعل کا مفعول کو ماخذ بہتانا، جیسے: جَفَلَتُ اللَّهُومَ مَن (میں نے گوڑ ہے کو جمول بہتائی)، یہاں 'وجول بہتائی)، یہاں 'وجول بہتائی کہ بہاں 'وجول بہتائی کے بہت کے مقعول کو ماخذ ہے، جو فاعل مختلم نے مفعول کو واخذ سے طبح کرنا: جیسے: ذَهَبُتُ المَسْتِيَفَ (میں نے موار کوسونے سے طبح کیا ، موار کو اور پرسونے کا پائی چڑھایا)، یہاں 'ذَهَبُ '' بمعنی سونا ماخذ ہے، جس سے فاعل منتکلم نے مفعول موار کوارکوئی کیا ہے۔

## سبق (۱۲)

• الشخويل: فاعل كامفول كوما خذيا على ما خذ بنادينا ، اول كى مثال ؛ جيسد: لَضَوْفُه (ميسنة أس كونفر انى بناديا) ، يهال "نفرانى" بمعنى عيسائى ما خذب انى كى مثال ؛ جيسد: حَيَّفت الرِّدَاءَ

(میں نے چاورکو خیمہ کی طرح بنادیا) ، یہاں ' خیمہ' ما خذہے ، فاعل نے مفعول چاورکو تان کر خیمہ جیسا بنادیا ہے۔

ا - قصر: حكايت يعنى بات نقل كرن بين اختصارى خاطر، مركب مفيدس، "باب تفعيل" كاكونى كلم بنانا: جيسے: قَرَ أَذِيذ لَا إِلْمَا لاَ اللهُ سے هَلَّلَ ذِيذ (زيدن لَا الْمَالَةُ كَها) \_

۱۲ - موفقت فَعَلَ و اَفْعَلَ و تَفَعَّلَ: "باب تفعیل" کاکس معنی پس الله تی مجرد، "باب افعال" اور" باب تفعیل" کے موافق ہونا، موافقت الله تی مجردی مثال؛ جیسے: تَمَوْتُ الوَلَدُوتَةُوثُهُ (پس نام افعال" کی مثال؛ جیسے: اَمْهَلْتُ زَیْدًا و مَهَلْنُهُ (پس نے لڑے کو کھوردی) ۔ موافقت "باب افعال" کی مثال؛ جیسے: اَمْهَلْتُ زَیْدًا و مَهَلْنُهُ (پس نے زیدکومہلت دی)۔ موافقت "باب تفعل" کی مثال؛ جیسے: تَعَوَّسَ زَیْدُوقَوَّسَ (زیدوُمال کوکام میں لایا)۔

سا - ابتداء: کی کلم کا ابتداء "بابت تعیل" سے کی معنی ش آنا، اس طرح کروہ اللّ مجرد سے تیا ہو، یا اللّ مجرد سے آیا ہو؛ لیکن اس معنی ش ندہو، اول کی مثال : جیسے: لَقَبْتُ ذَیْدَا (ش سے ند آیا ہو، یا اللّ مجرد سے آیا ہو؛ لیکن اس معنی ش ندہو، اول کی مثال : جیسے: خَوَ بُندُ (ش نے اس کو نے اس کو نے زید کو لفنب ویا)، یہ اللّ مجرد سے جی آیا ہے۔ اللّ کی مثال ، جیسے: جَوَ بُندُ (ش نے اس کو آنایا)، یہا کرچہ اللّ مجرد سے جی آیا ہے، جیسے: جَوِ بُ (وہ خارش والا ہو کمیا)؛ لیکن بیدومرے معنی ش ہے۔

## سبق(۱۳) خامیات ِ'باب تفعل"

"باب تفعل" ي كماره خاصبتين بين:

ا - مطاوعت فَعَلَ: "بابتفعیل" کے مطاوعت فَعَلَ" کے مطاوعت فَعَلَ اللہ میں استفعال کو دَکر کرتا، بیہ بتانے کے کی کا دور کر کرتا، بیہ بتانے کے لئے کہ مل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کرلیا ہے؛ جیسے: قطّفت الفّؤ ب فَعَقَطَعَ (پس نے کپڑے کوکا ٹاتو وہ کٹ گیا)۔

الم منطف ورما خذة فاعل كاما خذكو حاصل كرفي بس مشقت برداشت كرنا، يابيظا بركرناكه وماخذى طرف منسوب ب، اولى مثال؛ جيسے: تَصَبَّرَ (اس في بتكلف مبركيا)، يهال "مبر" ماخذ به مناف منسوب ب، اولى مثال؛ جيسے: تَصَبَّرَ (اس في بتكلف مبركيا)، يهال "مبركيا به بهال في مثال؛ جيسے: تَكُوَّفَ خَالِدُ (خالد في بتكلف الله في مثال؛ جيسے: تَكُوَّفَ خَالِدُ (خالد في بتكلف الله في مثال؛ جيسے: تَكُوَّفَ مَالِدُ (خالد في بتكلف الله في مثلف الله في مثلف بيال" كوف "(عراق كاليك مشهور شهر) ماخذ ب

سا- قَجَنُب: فاعل كاما خذي بينا اور پر بيزكرنا؛ جيد: تَحَوِّب أَحْمَدُ (احمد في كناه ي بير كرنا؛ جيد: تَحَوِّب أَحْمَدُ (احمد في كناه ي بير كيا)، يبال "حَوْب" " بمعن كناه ما خذ ب-

مل کیس ماخذ: فاعل کا ماخذ کو پہننا؛ جیسے: قَعَعَتُم زَنِدُ (زید نے انگوشی کہنی)، یہاں " "خاتَم" "بمعنی انگوشی ماخذہے،جس کوفاعل زیدنے پہتاہے۔

## سبق (۱۱۱)

۵-قعملُ: قاعل کاماخذکوایے کام ش لاناجس کے لئے اس کو بنایا گیا ہو، اس کی تین صورتیں ہیں:

(۱) ماخذ فاعل ہے اس طرح مل جائے کہ علیحدہ ندہو سکے؛ جیسے: تَلَدَهَنَ (اس نے بدن پر تبل لگایا) یہاں ' ذهن'' بمعنی تبل ماخذ ہے۔

(۲) ماخذ فاعل سے ملا ہوا تو ہو؛ لیکن علیحدہ بھی ہوسکتا ہو؛ جیسے : تَتَوَّرَ سَ (وہ ڈھال کو کام میں لایا)، یہال 'کٹر من'' بمعنی ڈھال ماخذہے۔

(٣) ماخذ فاعل سے ملا ہوانہ ہو؛ بلکہ اس کے قریب ہو؛ جیسے: تَنَحَیَّم (ووجیمہ کوکام میں لایا) یہاں'' جیمہ'' ماخذہے، جوفاعل سے ملا ہوائیس ہوتا؛ بلکہ فاعل کے قریب ہوتا ہے۔

٣-إِ تخاف ال في جارمورتي بين (۱) فاعل كا ما خذ بنانا، جيد : تَبَوَّ ب (اس في دروازه بنايا) ، يهال أباب كمتى وروازه ما خذ بهدر ٢) فاعل كا ما خذكو لينا اورا ختيار كرنا ؛ جيد : تَجَنَّ ب (اس في ايك كوشرا ختيار كرنا ؛ جيد : تَجَنَّ ب (اس في ايك كوشرا ختيار كيا) ، يهال "جنب " محتى كوشرا خذ به ال كامفول كو ما خذ بنانا ؛ جيد تو مند الحرج و (اس في مناوة المعنول كو ما خذ بنايا) ، يهال و منادة المعنى تكيرا خذ به الكامفول كو ما خذ المعنول كو ما خذ المناب يهال إلى المناب بين بنال المناب بين المناب المناب بين المناب المناب بين المناب بيناب بين المناب بين ا

كَ اللّه يج: وَاعَلَى كَامَ كَامَ كُوا بِسَنه الْبَسْد بأر باركُرنا؛ جيب: فَجَوَّعُ المَعَائ (اس نِي اللّهُ عَلَى اللّهُ

## سبق(۱۵)

 سمندرکے مانند ہوگیا)، بہال 'نبخر''جمعنی سمندر ماخذہے۔

9- میرورت: فاعل کا اخذ والا ہونا؛ چسے: تَمَوَّلُ (وه مال والا ہوگیا)، یہال 'مال' ماخذہ اللہ و اللہ و کیا کہ یہال 'مال من جل اللہ و اللہ و کیا ہے۔

• ا - موافقت مجرو و اَفْعَلُ و فَعَلُ و اِسْتَفْعَلُ: لِین ' باب تفعل' کا کسی من جل اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور ' باب استفعال' کے موافق ہونا، موافقت اللہ میں اللہ میں اللہ جسے: قبل و تقبل (اس نے قبول کیا)۔ موافقت ' باب افعال' کی مثال؛ جسے: اَبْقَدَ و تَبَقَدَ و اَبْعَدُ و اَبْعَدُ مِن اللہ علی اللہ میں اللہ موافقت ' باب استفعال کی مثال؛ جسے: استفعال کی مثال ک

اا - اینداء: کسی کلم کا ابتداء "باب تفعل" سے کسی معنی میں آنا، اس طرح کدوہ وال فی مجرد سے ندآ یا ہو، یا طلاقی مجرد سے آیا ہو؛ لیکن اُس معنی میں ندہو، اول کی مثال؛ جیسے: قَصَفَ مَسَ زَبْدُ (زیدد موب میں بیٹھا) ، بیٹھا کہ میڈ اللی مجرد سے نہیں آیا ہے۔ وائی کی مثال؛ جیسے: قسک کَلَمَ زَبْدُ (زید نے گفتگوک) ، بیا کرچہ طلاقی مجرد سے بھی : تکلّم کَلَمَ عَمْوَ الله سے مورکوز می کیا ) بلیکن بیدومرے معنی میں ہے۔

## سبق (۱۲)

#### خاصيات ُ 'باب مغاعلة ''

"بابِمفاعلة" كي تين خاصيتين بن:

ا - مشارکت: فاعل اورمفعول کامعنی فاعلیت اورمعنی مفعولیت میں باہم شریک ہونا، اس طور پر کرفعل ہرایک سے صادر ہوکر دوسرے پرواقع ہو! یعنی معنی کے اعتبار سے ہرایک فاعل مجی ہوا در مفعول ہجی ، البتة لفظ کے اعتبار سے ایک فاعل ہوگا، اور دوسرامفعول ؛ جیسے: فائل زُیْدُ عَمْدًا (زید نے عمرو سے قائل رُیْدُ عَمْدًا (زید نے عمرو سے قائل کیا) لیمنی آپس میں ہرایک نے دوسرے کو مارا پیٹا۔ ا

 سَفَرَتُ وسَافَرَتُ (مِن فِي فِي مِن كِيا) موافقتِ "باب افعال" كى مثال؛ جيد: آبُعَدُتُه و بَاعَدُتُهُ (مِن فَق اللهُ عَلَى اللهُ ال

ساسائداو: کسی کلم کاابتداء "باب مفاعلة" سے کسی معنی بین آنا، اس طرح کدوه اللی مجرد سے آیا ہو، یا اللی مجرد سے آیا ہو ؛ لیکن اُس معنی بین شد ہو؛ اول کی مثال؛ جیسے: قاضم نیند (زید نے اپنی سرحددوسرے کی سرحد سے ملادی) ، بیالائی مجرد سے بین آیا ہے۔ اُنی کی مثال؛ جیسے: قامنی زیند المنصینیة (زید مصیبت سے دوچار ہوا) ، بیا کرچہ اللی مجرد سے آیا ہے ؛ جیسے: قامنی زیند المنصینیة (زید مصیبت سے دوچار ہوا) ، بیا کرچہ اللی مجرد سے آیا ہے ؛ جیسے: قامنی وقت دشوار ہوا) ؛ لیکن بید دوسرے معنی ہیں ہے۔

## سبق (۱۷)

## خاميات "باب تفاعل"

"باب تفاعل" كى جِيدخاصيتين بين:

ا - نشارک: دویازیاده چیزول میں سے ہرایک کا صدور تعل اور وتوع تعل میں دوسرے کے ساتھ اس طرح شریک ہوا ورمفعول بھی ؟ کے ساتھ اس طرح شریک ہوتا، کہ لفظاً دونوں فاعل ہوں اور معنی ہرایک فاعل بھی ہوا ورمفعول بھی ؟ جیسے : قشائلما (اُن دونوں نے آئیں میں ایک دوسرے وگالی دی)۔

۲- تشرکمت: دوچیزوں کا صرف صدور نظل میں شریک ہونا، نہ کہ نظل کے وقوع اور تعلق میں اللہ ایکن ' اب تقاعل' اس معنی میں کم استعال ہوتا ہے؛ جیسے: تو افعال نظار ان دونوں نے مل کر ایک ' باب تقاعل' اس معنی میں کم استعال ہوتا ہے؛ جیسے: تو افعال نظار ان دونوں نے مل کر ایک جیز کو اٹھا یا )، صدور نظل لین اٹھانے میں دونوں شریک ہیں، لیکن اٹھانے کا تعلق ایک دوسر سے بین بلکدا یک تیسری چیز سے ہے۔

سا - قبخییل: فاعل کا دوسرے کو اپنے اندرایسے ماخذ کا حصول دکھانا، جو حقیقت میں فاعل کو حاصل نہ ہو؛ جیسے: نکھاز حق زید (زیدنے اپنے آپ کو بھار ظاہر کیا)، یہاں ' مُوَ حس'' بمعنی بھاری ماخذہ، جو فاعل زیدنے اپنے اندرظاہر کیا ہے، حالال کر حقیقت میں وہ بھارتہیں ہے۔
مطاوعیت فاعَلَ مجمعی اَفْعَلَ بِمعی اَفْعَلَ: ' باب مفاعلہ '' کسی ایسے فعل کے بعد' جو باب

#### سبق(۱۸)

۱-ابتداء: کی کلدکا ابتداء "باب تفاعل" ہے کی معنی میں آنا، اس طرح کدوہ اللّی مجرد سے نہ آیا اس طرح کدوہ اللّی مجرد سے نہ ابتداء "باب تفاعل" ہے کہ معنی میں نہ ہو، اول کی مثال: جیسے: قدَا حَکَ (وہ واقل ہوا)، یہ اللّی مجرد سے نہیں آیا ہے۔ ثانی کی مثال: جیسے: تَبَازَک (وہ بابر کمت ہوگیا)، یہ اگرچہ اللّی مجرد سے بھی آیا ہے۔ ثانی کی مثال: جیسے: بَبَازَک (وہ بابر کمت ہوگیا)، یہ اگرچہ اللّی مجرد سے بھی آیا ہے؛ لیکن اس معنی میں نہیں ہے، جیسے: بَبَرَک الْجَمَلُ (اونٹ بیشا)۔

قا مكره: جولفظ "باب مفاعلة " يل متعدى برومفعول بوتا ہے؛ وہ "باب تفاعل " يس متعدى بيك مفعول بوتا ہے؛ وہ " باب تفاعل " يس متعدى بيك مفعول بوجاتا ہے؛ جينے: جازبت زيد افراد شرے ايك دوسرے كاكيڑ الحيني اور جولفظ "باب مفاعلة " بس تخار ب زيد و عنو فؤلا ( يداور عمر و نے ايك دوسرے كاكيڑ الحيني ) دور جولفظ " باب مفاعلة " بس متعدى بيك مفعول بوتا ہے؛ وہ" باب تفاعل " ميں لازم بوجاتا ہے؛ جينے: قائلت زيد ( يس نے زيد سے قائلت أنا و زيد ( ميس نے اور زيد نے آئيس ميں ايك دوسرے سے قائل كيا)۔

## سبق(۱۹)

## خاصيات إب افتعال"

"بإب افتقال" كى چەفامىتىلىس:

ا - انتخاف: اس کی چارسورتیں ایں: (۱) قاعل کا ماخذ بنانا؛ جیسے: اجعَدَحر (اس نے سوراخ بنایا)، یہاں "جنحز ، تمعنی سوراخ ماخذ ہے۔ (۲) قاعل کا ماخذ کو لینا؛ جیسے: اجتحد بنانا؛ جیسے ناختذ کو شداختیار کیا) یہاں "جنب" "معنی گوشد ماخذ ہے۔ (۳) قاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا؛ جیسے ناختذی

الشَّاةَ (اس نے بحری کوغذا بنایا)، یہاں 'غذا' ماخذہ۔ (۳) فاعل کامفول کو ماخذیں لینا؛ جیے:
اغتصَدَهٔ (اس نے اس کو ہاتھ یں لیا)، یہاں 'غصّد '' بمعنی بازودہاتھ ماخذہ۔

۲-تعرف: فاعل کافعل کوانجام دینے ہی محنت کرنا؛ جیسے ذاکتنسب (اس نے مخت سے کمایا)۔

۳-تحدید : فاعل کاخودا پنے لئے کوئی کام کرنا؛ جیسے ذاکتنائی (اس نے اپنے لئے نایا)۔

۷۱-مطاوعت فَعَلَ: باب تفعیل کے کی فعل کے بعد' باب افتعال' کے فعل کوؤکر کرنا، یہ

بتانے کے لئے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کرلیا ہے؛ جیسے: غَمَنهٔ فاغتمَ

#### سبق(۲۰)

۲-ابتداء: کی کلمہ کا ابتداء "باب افتعال" سے کسی معنی ش آنا، اس طرح کہ وہ علاقی مجرد سے نہ آیا ہو، یا علاقی مجرد سے آیا ہو؛ لیکن اُس معنی ش نہ ہو، اول کی مثال: جیسے ذائنا م استر یُنڈ (زید نے گھر بلو کمری ذرج کی)، یہ علاقی مجرد سے نہیں آیا ہے۔ ٹائی کی مثال: جیسے ذامنعکم خوالڈ (خالد نے پخفر کوچو ما)، یہ اگر چہ اللّٰ مجرد سے بھی آیا ہے؛ جیسے: متبلم (وہ محفوظ رہا)؛ لیکن یہ دوسر محق ش ہے۔ کوچو ما)، یہ اگر چہ اللّٰ مجرد سے بھی آیا ہے؛ جیسے: متبلم (وہ محفوظ رہا)؛ لیکن یہ دوسر محق ش ہے۔ (ا)" باب افتعال" میں طاقی مجرواور" باب افعال" کی مطاوعت کے لئے بھی آتا ہے، اول کی مثال؛ جیسے: فَوَ بَعْنه فَافِیْوَ بَ (ش نے اس کو قریب ہو کیا)۔ ٹائی کی مثال؛ جیسے: اُو قد اَفُالاَ اَفَادَ فَالْقَادَ فَالْقَادَ فَالْقَادَ شَالَ اُلّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ کی مثال؛ جیسے: اُو قد اَفُالاَ اُللّٰ کی مثال؛ جیسے: اُو قد اَفُالاَ اَللّٰ کی مثال؛ جیسے: اُو قد اُللّٰ اللّٰ اَللّٰ کی مثال؛ جیسے: اُو قد اُللّٰ اللّٰ اُللّٰ کی مثال؛ جیسے: اُو قد اُللّٰ اللّٰ اللّٰ کی مثال؛ جیسے: اُو قد اُللّٰ اللّٰ کی مثال؛ جیسے: اُو قد اُللّٰ اللّٰ اللّ

(۲) اِتَّامُ: اصل میں اِنْتَیَمَ تَعامِمضاعف کے قاعدہ (۱) کے مطابق کیلی تام کا دوسری تاء میں اُدغام کردیا ماتیم ہوگیا، مجر بقاعدہ ''نہاغ" یاء کوالف سے بدل دیا ماتَّامُ ہو کیا۔

## سبق (۲۱)

#### خاصيات "باب استفعال"

"باب استفعال" كي دس خاصيتيس بين:

ا - طلب: فاعل كامفول سے ماخذ كوطلب كرنا؛ جيسے: استَطَعَمْتُهُ (يس نے اس سے كمانا طلب كيا)، يهال وظعَام ، معنى كمانا ماخذ ہے۔

٢- لِيا فت: فاعل كا ما خذ كمستحق أور لا كق بونا؛ جيس: إستعز فَعَ الفَوْب ( كيرُ ابيوند ك لا كَلَّ ابيوند ك لا كن بوكرا)، يهال أذ فُعَة " بمعنى بيوند ما خذ ب\_

سا-وجدان: فاعل كامفول كوما خذي متصف بإنا؛ جيد زاستكوّ منه ( بس في اس كو سخاوت ما فذي من من اس كو سخاوت ما فذي و

سم - رشبان: فاعل کاکس چیزکو ماخذ سے متصف کمان کرنا؛ جیسے: اسف خسنفه (بس نے اس کواچھا گمان کیا)، یہاں ' خسن '' بمعنی اچھائی ماخذ ہے۔

"فَوْلَ: فَاعْلَ كَالِعِينِهِ مَا فَذَ ، يَا مَا فَذَ كَ مَا نَدُ بُونَا ، اول كَ مثال ؛ جِينِهِ المَعْلَيْنَ (مَثْ يَهْرَ مُوكِنُ ) يَهِال "حَجَوَز" بَهْ فَى يَهْرِ مَا فَذَ ہے۔ ثانی كی مثال ؛ جینے: اسْتَنُوقَ الْجَمَلُ (اونٹ كمزورى مِن اوْتَى كے ما نند ہوگيا) ، يهال "فَاقَة" بَهْ فِي اوْتَى ما فذہبے۔

٢-إ من المعنول كوماخذ بنانا؛ جيسے زامن توطن القزية (اس نے كا وَل كوطن بناليا)
 يہال" وَطن" ماخذ ہے۔

#### سبق (۲۲)

کایت بین بات نقل کرنے میں اختصار کی خاطر، مرکب مفید سے "باب استفعال" کا کوئی کلمہ بتانا؛ جیسے: قَوَ أَإِنَّا لِلْهُ وَإِنَّا النِهِ وَاجِعُونَ سے اسْتَوْجَعَ (اس فِي اللَّهُ وَإِنَّا النِهِ وَاجِعُونَ سے اسْتَوْجَعَ (اس فِي اللَّهُ وَإِنَّا النّهِ وَاجْعُونَ سے اسْتَوْجَعَ (اس فِي اللَّهُ وَإِنَّا النّهِ وَاجْعُونَ بِرُما)۔

مطاوعت أفْعَلَ: "باب افعال" كى تعلى كى بعد، "باب استفعال" كافعل ذكر كرنا، بديتان كالمعلى المعلى الم

9-موافقت مجردوافعتل وتفعّل وافعتل وافعتل وافتعل: "باباستفعال" كاكس معنى من الاثى مجرد ، "بابافعال"، "باب افعال"، "باب افعال" كموافق مونا موافقت الاثى مجرد كم مثال بهيد قرّ واستفعّل "اور" باب افتعال" كموافق مونا موافقت الاثى مجرد كم مثال بيد قرّ (اس في استخاب (اس في استخاب (اس في استخاب واستفعّر (اس في استخاب واستفعّر واستفعّر (اس في استخاب واستخاب واستخاب

\* ا - إبتداء كم كلم كابتداء "باب استفعال" ك كم معنى ش آنا السطرة كدوه ثلاثى مجرد سند آيا مو الله الله مجرد سند آيا مو الله الله مجرد سند آيا مو الله الله مجرد سند آيا مو الله كمثال المجيد المنعاجة على الموسادة (اس في كلي برسيندركما) ، ميثلاثى مجرد سنديس آيا بالله كمثال المجيد المنعقان (اس في كلي برسيندركما) ، ميثلاثى مجرد سنجي آيا به وثال وكما ما تا به المناقب ال

# سبق (۲۳)

## خاصيات "باب انفعال"

"باب انفعال" كى چەخاصىتىل بىل:

ا - كروم: لازم مونا ، يعنى بياب بميشدلازم موناب عيد زانفطر (وه بحث كميا)\_

<sup>(</sup>١) مثلاً: باته، ويراورز بان وغيره\_

ے: جیسے: اَغَلَقْتُ البابَ فَانْغَلَقَ ( من فرواز وبندكيا تووه بند بوكيا)\_

## سبق (۲۴)

## خاميات "باب افعيمال"

"باب العيمال" كي جارخاصيتين بن:

ا - لزوم: لازم ہونا، یہ باب اکثر دبیش ترلازم ہوتا ہے؛ جیسے نا خوشنو شنی (وہ کھر در اہوا)۔ اور کبھی متعدی بھی آتا ہے؛ جیسے نا حلَوْ لَیْغه ( میں نے اُس کوشیریں سمجما)۔

۲-میالغہ: فاعل میں ماخذ کا زیادتی کے ساتھ پایاجانا؛ جیسے: اغضَوْ شَبَتِ الأَزْ صُ (زمین بہت کھاس والی ہوگئ)، یہال 'غضنب'' بمعنی چارہ، کھاس ماخذہ، جوفاعل میں زیادتی کے ساتھ پایا جارہاہے، اس باب میں اکثر میالغہوتا ہے، اس لحاظ سے کو یا میالغداس کے لئے لازم ہے۔

۳-مطاوعت فَعَلَ: الله مجرد كس تعل ك بعد" باب انعيمال" كفل كوذكركرنا، بيد

(۱) مطلب بیہ کہ: جس فل کا فاکلہ: یا و، راو، میم ، لام، واؤاورلون میں سے کوئی حرف ہو، وہ" باب انعال" سے خیس آتا، اگرا بیط سے کہ: جس فل کا فاکلہ: یا و، راو، میم ، لام، واؤاورلون میں سے کوئی حرف ہو، وہ" باب انتعال میں لے خیس آتا، اگرا بیط سے نظر اور مرقول ہوا)، اختذ (وہ لمبا ہوگیا) وغیرہ دربا بیسوال کہ: افغاز (وہ الگ ہوگیا) اور جا تھی نے؛ چیسے: انفکس (وہ مرقول ہوا)، اختذ (وہ لمبا ہوگیا) وغیرہ دربا بیسوال کہ: افغاز (وہ الگ ہوگیا) اور افغیری روہ مث کیا) میں فاکلہ میم ہے؛ کیوں کہ ان کی اصل: انتخاز اور انتخابی ہے؛ لیکن اس کے باوجودیہ" باب انتخال سے آتے ہیں؟ تواس کا جواب بیہ کریہ شاذ (خلاف قیاس) ہیں، ان کا اعتبارتیں ہوگا۔

بتانے کے لئے کہ تعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو تبول کرلیا ہے ؟ جیسے: اُنَیْتُ الظّور بَ فَالْمُنَوَلَى (ایس نے کیڑے کولیدیٹا تو وہ لیٹ کیا)۔

ما - موافقت إستفعل: "باب افعال" كاكس معنى من "باب استفعال" كم موافق من الماب استفعال كموافق موافق من المنتخطينة وإخلو لينه (من في الكوثيرين مجما) - ا

توث: "باب افعیمال" ملائی مجردی مطاوعت اور" باب استفعال" کی موافقت کے لئے کم آتا ہے۔

## سبق(۲۵)

# خاميات ُ 'باب افْعِلَال وافْعِيْلَال''

"بإب المعلال" اور" بإب المعينلال" كى جارخاصيتين إلى:

ا - لزوم: لازم بونا، بد دونول باب بمیشد لازم بوت بین؛ یسے: اِحْمَزَ اوراحُمَازَ (وہ زیادہ سرخ ہوگیا)۔

٢-مبالغه: فاعل من ماخذ كا زيادتى كے ساتھ بإياجانا؛ جيبے: اِحْمَقَ اِحْمَازَ (وه زياده سرخ بوكيا)، يهال وخفرة " بهمنى سرخى ماخذ ہے۔ ٢-

سالون: بعن ان دونول ابواب ساكثر رنگ يردلالت كرن والا افعال آت بين؛ عيد اضفر وه زياده زرد بوكيا)-

سم - حیب: یعنی ان دونول ابواب سے عیوب ظاہری پر دلالت کرنے والے افعال بھی بکثرت آتے ہیں؛ جیسے ناغو زَراغوَ ازَ (وه کانا ہو کیا)۔

## خاصيات "بإبدافيوَّال"

د ماب افعة ال"كي دوخاصيتين بين:

ا - بناء مفتضب: ليني اس باب كاوزن اكثر مفتضب موتاب بمقتضب: أس وزن كوكبتي

(۱)" باب افتهال" بهي "باب تفعّل" اور" باب افعال" كي بهم معتى بهي بوتام، اول كي مثال؛ جيسے: تَعَفّنَ و اِخْشَوْ شَنَ (وه كھرور ابوا) ـ ثانى كى مثال؛ جيسے: أخلى واخلَوْلى (وه ثيرين بوا) ـ

(۲) صاحب "نفسول اکبری" کی رائے بیہ ہے کہ ان دونوں ابواب کے لئے مبالغہ لازم ہے، جب کہ صاحب" نواور الاصول" فرماتے ہیں کفن صرف کی معتبر کتا ہوئی ہیں اس کا کہیں ذکر ہیں ملتا۔ ویکھتے: نوا ورا لاصول (ص: ۱۱۱) ہیں جس کی اصل یا مثل اصل اللائی میں نہ پائی جاتی ہو، اور اُس میں کوئی حرف الحاق اور کسی زائد معنی کے لئے نہ ہو، اور اُس میں کوڈ اٹیز دوڑا)، اللائی میں اس کی نہ کوئی اصل ہوا ہے۔ کوئی اصل ہے اور نہ مثل اصل ؛ بلکہ ابتداء یہ اس وزن پر استعمال ہوا ہے۔

۲-میالغہ: (تعریف امجی گذری ہے) جیسے: اِجلُوَ ذَبِیم الْبَعِیْز (اونث ان کو لے کر تیز دوڑا)۔اس باب میں مبالغہ کے معنی کم یائے جاتے ہیں۔اب

## سبق(۲۷)

## فاصيات أباب فَعْلَلَة "(رباع مجرد)

"باب قعللة" (ربائ مجرد) كى بهت ى خاصيتين بين: مثلا:

ا - قصر: حكايت لين بات نقل كرفي من اختصارى خاطر مركب مفيدت "باب فغلكة" كاكوئى كله بنالينا؛ جيس: قَرَ أَبِسُم الله الرحمن الوحيم سه بَسْمَلَ (اس في بهم الله الرحمن الرحم يرما) للمدينالينا؛ جيس: قَرَ أَبِسُم الله الرحمن كو برقعه بينايا)

۲ - المياس ما خذ: فاعل كامفعول كو ما خذي بنانا؛ جيس: قَرْ قَعْتُهَا (ميس في اس كو برقعه بينايا) بهال "فَرْ قَعَة "ما خذب -

سا - مطاوعت فَعْلَلَ: خود 'باب نعللة' نن كسى تعلى كر بعد 'باب نعللة' كالعلى كالمسلام كالمسلام ' كالعلى و ذكر كرنا، بيه بنانے كے لئے كہ تعلى اول كے مفعول نے فاعل كے اثر كو قبول كرليا ہے ؛ جيسے : غَطْرَ شَ اللَّيْلُ بَصَرَهُ فَفَعْطُرَ شَ (رات نے اس كى آ كھ كو تاريك كيا تو وہ تاريك ہوگئ)۔

ا التحاد: فاعل كاما خذ بنانا: يهيد: فَنطَو (اس نے بل بنایا)، يهال ' فَنطَرَهُ ' مَعَىٰ بل ما خذہ۔ بل ما خذہ۔ بل ما خذہ۔

هُ - تَعَمُّل: فاعل كا ماخذ كوأس كام من لا ناجس كے لئے أس كو بنايا كيا ہے؛ جيد: زَعْفَرَ اللَّوْبَ (اس نے كبر كورعفران سے رثكا)، يبال 'زُعْفَرَ ان ''ماخذ ہے۔ الفَّوْبَ (اس نے كبر كورعفران سے رثكا)، يبال 'زُعْفَرَ ان ''ماخذ ہے۔ ۲ - ''باب فَعْلَلَهُ 'اكثر مج يامضاعف ''سهوتا ہے، مج كى مثال ؛ جيسے: ذَخرَ جَ (اس نے

(۱) یہ باب لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) مضاعف سے بہال مضاعف ربائ مراد ہے، مضاعف ربائ: وہ اسم یانفل ہے جس کا فام کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ٹانی ایک جنس کا ہو۔

لرُمكايا)، بَعْفُو (اس نَے بَعَيرا) مِن عف كى مثال؛ جيسے: ذَلْوَلَ (اس نے بِلایا)، وَمَنوَسَ (اس نے مِلایا)، وَمَنوَسَ (اس نے مِعْداب وسور الله اتعالى نے وسوسہ ڈالا) ۔ اور بغیر تکرار ہمزہ کے مہوز کم ہوتا ہے؛ جیسے: کَوْفَاَاللهُ الْسَنحاب (الله اتعالى نے بادلوں) ومنتشر کردیا) ۔ ا

## سبق (۲۷)

# خاصيات "باب تَفَعَلُلُ وَافْعِنْلالُ وافْعِلالَ

ود باب تَفَعْلُل " ي دوخاصيتين إن:

ا - مطاوعت فَعُلَلَ: رہائی مجرد کے کی فعل کے بعد 'باب تفعلل' کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لئے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کرلیا ہے: جیسے: ذخوَ جُٹُ المُحُوّةَ فَتَذَخوَ جُتُ (مِس نے گیند کولڑ مکا یا تو وہ لڑ مک میں)۔

۲- بھی بیمنتفب بھی ہوتاہے(مقتضب کی تعریف ماقیل میں گذر چکی ہے اس) بھیے: تھنبؤس (وہ نازے چلا) سے

"باب الحفيظلال"كيمي ووخاصيتين بين:

ا - كروم: لازم مونا، يه باب يميشدلازم موتاب؛ يسي زاخر فيجم (وه جمع موا)\_

ا مطاوعت فَعَلَلَ: رَبَا می مجرد کے کی قتل کے بعد ''باب افیعنلال' کے قتل کو ذکر کرنا،
یہ بتائے کے لئے کہ قتل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کرلیا ہے، اس مورت میں اس میں
مبالغہ ہوتا ہے؛ جیسے: فَعْجَوْ تُ الْمَائَ فَاثْعَنْ جَوَ (میں نے پانی کو بہایا تو وہ بہت تیز بہر کیا)۔ سا۔
مبالغہ ہوتا ہے؛ جیسے: فَعْجَوْ تُ الْمَائَ فَاثْعَنْ جَوَ (میں نے پانی کو بہایا تو وہ بہت تیز بہر کیا)۔ سا۔
مبالغہ ہوتا ہے ایک تنرین اصنفی میں ،

البافعلال كاتين خاصيتين بن:

الزوم: لازم ہونا، یہ باب ہیشدلازم ہوتاہ، جید: اِقْشَعَوَّ (اس کے رو تَکُتُ کُورے ہوگئے)۔

<sup>(</sup>١) "باب فعللة "لازم اورمتعدى دونول طرح أتاب

<sup>(</sup>۲) د کیجئے: سیق:۲۵) بس:۲۰۵

<sup>(</sup>٣) اس باب كى دوخاصيتيس اور بن: (١) باب تعللة كم منى مونا؛ جيد: غَلْمَرَ وتَفَلْمَرَ (اس في واز باندكى)

<sup>(</sup>٢) تَحَوُّل: فاعل كاما خذك المرف يحرجانا ؛ عيد: قَذَنْدَقَ (وه بدوين موكيا)، يهال ذَنْدَقَهُ معنى بدوين ما خذب-

<sup>(4)&</sup>quot; بابدالمعنلان مطاوحت كے لئے كم آتا ہے۔

سا-اقتماب: این بهی به باب مقتفب بهی بوتاب، (تعریف گذر یک به به)؛ بید: اِنْحُفَهٔ زَالنَجْمُ (ستار این بین به بین بوگیا)۔ اب

فا تكره: نذكوره تمام خاصيات غير الواب كى بين ملحقات مين أن كي الحق بدكى خاصيات بالى جائت بدك خاصيات بالى جاتى بين، البنة بعض ملحقات مين المحق بن كى برنسبت مبالغه بوتا ہے، جيسے: حَوْظَلَ (ده بهت بود حامو كيا)۔

\*\*\*

خداکفنل وکرم سے ' خاصیات ابواب' کی ترتیب وتشری کھل ہوگئ۔ محمہ جادید بالدی سہار نپوری ۲۲/ جمادی الثانیہ ۳۳۳ احد بروز جعد

## مفيدا در ضروري قواعد

افادات کی بحث اورخا تمدیل کچھاہم اورمفید تواعد آئے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اُن کا خلاصہ ککھ دیا جائے ، تا کہ اُن کو باد کرنے میں آسانی ہو۔

قاعدہ(ا): ہروہ واو اور یائے متحرکہ جن کا ماہل حرف سی ساکن ہو، اوروہ مصدر میں "الف ساکن" سے ملے ہوئے نہ ہول، دیگر شرائط اللہ یائے جانے کے وقت، اُس واو اور یاء کی حرکت نقل کرکے ماہل کودید سے جیں، پھراگروہ حرکت فقہ ہوتو اُس واو اور یاء کوالف سے بدل دیتے جیں، اوراگر ضمہ یا کسرہ ہوتو اُس واو اور یاء کواپن حالت پر باتی رکھتے جیں، کسی دوسرے حرف سے بیس بدلتے ؛ جیسے نبقال، ایماغ، یقول، یمینغ۔

قاعدہ (۲): ہروہ ہمز ہ متحرکہ جوابیے ساکن حرف کے بعد واقع ہوجو "مدہ زائمہ" اور یائے تفیر کے علاوہ ہو، اُس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیدیے ہیں، پھرا گرہمزہ کا ساکن حرف کے بعد واقع ہونا" قلب مکانی" کی وجہ سے ہو، یا" افعال قلوب" ہیں سے سی فعل میں ہو، تو اُس ہمزہ کو صذف کرنا واجب ہے : جیسے: یوی، یوی، کُل، خُلْ، مُو '۔اورا گر فدکورہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوتو اُس ہمزہ کو حذف کرنا جائزے: جیسے: مُوری اسم ظرف، اس کو مَوْ آئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔

قاعدہ (۳): ہروہ نون جونطل ناقص کے آخریش واقع ہو، عامل جازم کے داخل ہونے کے وفت اس کو حذف کرنا جائز ہے؛ جیسے: لَنْهَ ہَکُ ہِ اِنْ ہَکُ۔

قاعدہ (۳): ہروہ الف ولام' جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام میں، ہمزہ کے حذف ہوجانے کے بعد ہمزہ کے حذف ہوجانے کے بعد ہمزہ کے قائم مقام ہوگیا ہو، ' حرف ندا' کے داخل ہونے کے دفت، اُس کا ہمزہ تعلی موکر باتی رہتا ہے؛ جیسے: یَا اَللہُ۔

قاعدہ(۵): "لام امر" واؤ" کے بعد وجو بااور "فاء" کے بعد جواز آساکن ہوجا تاہے۔ قاعدہ (۲): جس جگہ "فیصل" کاوزن ہوتا ہے، خواہ اصالۃ ہو یا بالعرض، اہل عرب اس کے درمیانی حرف کوساکن کردیتے ہیں، چنال چہوہ کیشف کو گفف کہتے ہیں۔

قاعده (2): جواسم "فِول " ك وزن پر بوتا ب، اللعرب أس كم مى ورميانى حرف كو

<sup>(</sup>۱) لینی وه شرا نَطاجوقاعده (۸) پس اجمالاً اورقاعده (۷) پس تفسیلاً گذر چکی بین و کیھئے: ص ا

ساكن كردية بين : جيد زابل سدائل ـ

قاعدہ (۸): اگرداؤ غیر مدہ کے بعد واؤ حرف عطف آجائے، تو واؤ غیر مدہ کا واؤ حرف میں او فام کردیتے ہیں؛ جیسے: عَصَو اوَّ کَانُوْ ا۔

قاعدہ (۹): حالت دقف ہیں فعل ناتھ کے آخرے دنیات کو حذف کرنا جا کڑے: ہیے: نَبَغِی سے نَبَغِ مِحْقَقِین عَلَم صرف کے بیان کے مطابق اہل عرب کا محاورہ ہے کہ وہ علی الاطلاق بغیر دقف اور جزم کے بھی ناتھ کے آخرے دف علت کو حذف کر دیتے ہیں۔

قاعدہ (۱۰): "كُمْ"، "هُمْ" اور "فَمْ" فَارْكَ بِعد جب وَلَى وَمرى خمير لائن ہوتى ہے تو اِن كَمْ مِيم لائن ہوتى ہے تو اِن كَمْ مِيم كو ضمه ديدية بيل؛ جيسے: فَعَلْفَمُوْهُمْ، اَكَلْفُمُوْهُا اِن كَمْ مِيم كو ضمه ديدية بيل؛ جيسے: فَعَلْفُمُوْهُمْ، اَكَلْفُمُوْهُا اَكُوْمُفُوْهُا اِنْ كَمْ مِيم كو ضمه ديدية بيل؛ جيسے: فَعَلْفُمُوْهُمْ، اَكُلْفُمُوْهُا اَكُومُ مُعْمِر كَ لائن اَكُومُ مُعْمَر كُلُومُ مِيم اَن مُعْمِر كُلُونُ مُعْمِر اللّهُ اِن مَعْمَد اللّهُ اللّهُ مَعْمَد اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

قاعده (۱۱): بهى اسم معرف باللام كآخرى يا وكوحذف كردية بي: جيد: الذَاعِئ سے الدَّاع۔ اللَّذَاعِد

قاعدہ(۱۲): دوہم جنس حرفوں میں ہے بھی ایک حرف کو حذف کردیتے ہیں ؛ جیسے: فَظَلْتُمْ یہ اصل میں فَظَلِلْتُمْ تعا۔اور بھی کسی حرف علت سے بدل دیتے ہیں ؛ جیسے: دَسُنهَا، یہ اصل میں دَسَّسَهَا تعا۔

قاعدہ (۱۳): جومؤنث' فغل" یا' فغلہ'' کے وزن پر ہو، جب اس کی جمع الف اور تاء کے ساتھ لاتے ہیں، تو اُس کے عین کلر کوخمہ دیدیتے ہیں؛ جیسے: خبخز ہ کی جمع خبخز اثر اور بھی عین کلمہ کوفتہ بھی دیدیتے ہیں؛ جیسے: خطو ہ کی جمع خطو ان۔ اُ

اور جو''مؤنث' فِعُلْ" یا'' فِعُلَهٔ" کے وزن پر ہو، اُس کے عین کلمہ کو کسرہ دیدیے ہیں ، ادر کھی فتے بھی دیدیے ہیں؛ جیسے:قِطُعَهٔ کی جُن قِطِعَاتْ اور قِطَعَاتْ۔ "ب

اورجوموَّنتْ 'فَغَلْ ' یا 'فَغَلَهٔ ' کے وزن پر ہو، جب اس کی جمع الف اور تاء کے ساتھ لاتے ہیں ، تو اس کے عین کلمہ کوفتہ ویدیتے ہیں ؛ جیسے: تَنفوَ اللّٰ کی جمع تَنمَوَ اللّٰہ۔

<sup>(</sup>١) اورمين كلركوا ين حالت يرباتى ركهنا بمي جائز ب: جيد: خجر اث\_

<sup>(</sup>٢) اورعين كلمكوا ين حالت يرباتى ركمتانجي جائز، بيد: قطعات.